مَن يُرِكُّ اللَّهِ مُحْجَدُ لِيُفْتِقُدُ فِي الدِّينَ شريجات الفرنعيث المثينلاك مُفْقَىٰ السَّامَةِ مَا لِنَ لِوْرِئ دِیْنِدُر ووی ظام الاقيار والحريث والعلى وكزاساني الحليشي بطرثابي تصرافد سوالناهي شيعا وكرصايا لن يوري طله بشيخ الحدث وصدالمدرين دارالعلوم داويند المنابع المنافئة المن

منير داالله بهخير أيفقهه في الدين تشريحات بتفريعات تبمثنه مفتی اسامه بالن بوری (ڈینڈرولوی) استاذ جامعہ اسلامیہ بیم الدین ڈائھیل نظرثاني رف به مو لاَ مُعنی سیخیار حسایات کوری ڈائنگاہم حصراف سے الدریث مکدالمدرسین دارانعلوم دیوبٹ د

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

نام كماب: فقهى ضوابط چهارم (تشريحات، تفريعات بتمثيلات)

تاليف : مفتى اسامه يالن يورى ( دُيندرولوى )

استاذ جامعهاسلامية عليم الدين ذانجيل

نظرتانى : حضرت مولانامفتى سعيدا حمد صاحب يالن يورى

فيخ الحديث وصدرالمدرسين دارالعسام ديوسن

طباعت : محرم الحرام ١٣٣٧ ه مطابق نومبر ١٠٠٥ و

باجتمام : جناب قاسم احمد يالن يورى 09997866990

سينك : حسن احمد يالن يورى (فاصل دارالعها ويوبند)

09997658227

ناشر : مِيْكَتِبَرِّجِيانِ لِيَعْتِبِيْنِ

مطبوعه : انج ايس-آفسيك پرنترس، دريانجني دالي

09811122549

المخ کے بیخ

#### MAKTABA HIJAZ

Urdo Bazar Jama Masjid Deoband 247554 (U.P.) India M.09997866990

منجرات میں ملنے کا پیتہ: مفتی اسامہ پالن پوری (ڈینڈرولوی) جامعہ اسلامید علیم الدین ڈائبیل۔0997993070

## فهرست مضامين

| غى:         | كتاب الحظرو الإباحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٣          | ➡ قرآن مجيداورا شيائے مقدر سيكا بيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٣I          | پردهاوراس کے متعلقات، کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ٥٢          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ۵۸          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| AI.         | وناچاعرى كايران وسلمان كايران                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 42          | على جسماني ومنع قطع اورزينت وآرائش كابيان ·······················                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|             | الله وحرام كما كى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>-</b>  " | احكار (ذ فحره اعدوزي) كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1+4         | الله مماتے پینے کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| IΙΛ         | ال درام جاعار کابیان و است                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 124         | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ٣٨          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | ملام قيام اورتقبيل كابيان وسنستنان المستنان المس |
|             | القويراورفوالوكابيان وسنستنان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 161         | همياول كابيان همياول كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٥٣          | 🚳 جموث كاييان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ۲۵۱         | فيبت كابيان ٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۵۸          | ۵ رعره خلانی کابیان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |



# فيرست ضوابط وفوائد

| ضابطه: | قرآن مجيداوراشيائے مقدسه كابيان                                                                                   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04m    | الله ك ذكركوكسى دوس معدك ليخ آله بنانا جائز نبيس                                                                  |
| = .    | <ul> <li>الموبائل كى رئك نون يا آلارام دغير و بن قرآنى آيت يا دعاسيك كرنا ٠٠٠</li> </ul>                          |
| =      | <ul> <li>دربان كابلندا وازسے سجان الله بالحمد للدوغيره برهمنا</li> </ul>                                          |
| = .    | ﴿ اجْمَاعُل رعامِين امام كان الله و ملئلكته الخريرُ هنا                                                           |
| = .    | <ul> <li>واعظین کا اثناء دعظ می نوگوں سے درود شریف پڑھواتا</li> </ul>                                             |
|        | <ul> <li>جوایالاتری میں بسم اللہ پڑھ کر پر پی اٹھاتا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul>                |
| - ארם  | عید صیغی صلاة وسلام یا ترضی وغیره می اختصار کرتا خلاف ادب ہے                                                      |
| = .    | ایک داتند.                                                                                                        |
| ٠ ۵۲۵  | الله مصحف کے علادہ میں کھی آیت کے متعلق پیضابطہ ہے کہ                                                             |
| = .    | <ul> <li>اخبار، دیوار، درجم وغیره پرآیت بوتوان چیزول کو بلاطهارت چیونا</li> </ul>                                 |
| = .    | <ul> <li>موبائل یا کمپیوٹر میں موجود قرآن مجید کو بلاطهارت جھوتا</li> </ul>                                       |
| = .    | تفسير كوكما بول كوبلاطهارت چهونا                                                                                  |
| = .    | <ul> <li>فائدہ:قرآن وغیرہ کو بیت الخلاء یا حمام میں لے جانا</li> </ul>                                            |
|        | 🗢 حدث کی حالت میں قرآن کو کپڑے سے جھونے میں بیضابطہ ہے۔۔۔۔۔                                                       |
| =      | <ul> <li>عدث کی حالت میں جیب میں قرآن مجید رکھنا۔</li> </ul>                                                      |
|        | <ul> <li>قرآن سے ایسا استشہاد جو ضرب المثل ہویا نے فائدہ ہو مکر دہ ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔</li></ul> |
| =      | 🥏 يا يى خذ الكتاب الخ يا كلاسوف الخوغيره كهنا                                                                     |

| م اورت کی آواز پردو ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔               |
|--------------------------------------------------------------------------|
| 🕏 عورت كى اذان ببلندا وازت تلميد قرامت القرير وغير وكائكم                |
| • جمعنوكاويكمناجائز ٢٠١٠ كالمجوناجائز ٢٠٠٠ بشرطيكه                       |
| والبارجس من واجب المستر اعضامكا جم نظرات يابدن جفك                       |
| تابالغ كاعضائ مستورود يكف عن ضابط ريب كروسوس ما مام                      |
| مرده عضوض كود يكمتابدن عبدابوت ميلي جائزيس                               |
| <b>خ</b> زيرناف كے كئے بال جورت كر اشيده ماخن وغيره كا و يكمنا           |
| 🗢 جس كود كيمنا جا رئيس اس كانظر جا رئيس                                  |
| 🕏 بول سے جماع کے وقت ارحبیہ کے کائن کا تصور وخیال 🗝                      |
| 🗢 پردوکا جن قدرت علی الجماع نیس بلکه                                     |
| لباس كابيان شابط:                                                        |
| • حرکائیناوا ہاں کائینا بی کا استفادا ہے کا کیناوا میں کائینا کی کوام ہے |
| مردولباس جوستر كے لئے كافئ بيس ياشرعامنوع مو اور جولباس ٥٨٦              |
| 🖨 ایک عجیب دولچیپ دا تعه                                                 |
| 🗢 مردول کومورتول کی مشابهت اختیار کرنا اور عورتون کومردول کی             |
| ع خوبصورت وعمرونها كى پېنے شى ريضابط بكر                                 |
| 🗢 لباس وتمام معمارف کے یا فی درجات ہیں:ایک اہم قائدہ                     |
| ریشم کابیان) منابطه:                                                     |
| اريم كابيان                                                              |
| 🗢 مرد کے لئے ریٹم کے استعال میں وہ طریقہ حرام ہے جو۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔    |
| 🗢 ریشم کے پردے بچمردانی مصلی ادتی رومال وغیر و کا تھم =                  |
| • ریم کے کیڑے میں اعتبار بانے کا ہے تانے کانبیں                          |

| ع فارى مرغيول كي كوشت كالحكم جنهين حرام چيزين كفلائي جاتي بين =                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله دحوكه يارشوت سے بيرون ملك جانے والى كى كمائى كاتكم                                            |
| ولا ناجائز برتن میں جائز خیرات اور بے پردہ عورت کی کمائی کا تھم =                                  |
| العاركاكونسامال ان كيمملوك باوركونسانبين اس مين بيضابطه ب ٢٠١٠                                     |
| ۲۰۷ سی کامال اس کی خوش دلی کے بغیر لیتا یا اس میں تصرف حرام ہے۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔ |
| 🕸 حکومت یا بینک کے پاس سے او کول کے ضبط کردہ مال خریدنا · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·      |
| @ چورے پاس سے چوری کاسامان خریدنا                                                                  |
| الله مسي جرم بريا بدارس وغيره بين تاخير النه آفي برجر مانه عائد كرنا =                             |
| مدارس وغيرو من كينتين سے منتظمين كارعايتي قيت سے خريدنا                                            |
| وكيل بالشراه كادوكا نداري الشيخ كيكوني كميش ليما                                                   |
| الرام سے نفقہ جائز ہونے نہ ہونے میں منابطہ یہ کہ                                                   |
| اموال میں تغیر تکم کے لئے تبدل ملک ضروری ہاباحت کافی ہیں ۔۔۔۔ ۹۰۹                                  |
| على بايدرام كما تا موتوبدرجه مجبورى بيديله كياجاسكتا ه                                             |
| عرام مال كيمنافع مين زيادتي جنس مضمون سي موتوحرام بورند ···· •١٢                                   |
| الیکن ترکه میت کے منافع اور سودی قرض کے منافع مشکئی ہیں                                            |
| فائده: مال مغصوب كي دوائد: بجيه على وغيره كاتعم                                                    |
| الحرام من خلط وتغيير من ملك مخقق اوراصل مال مضمون موجا تا ہے ١٠٠٠ ١١١                              |
| اليه اليم مال مين وجوب زكوة القيح وقف ومديداور ضيافت وغيره كاتحكم                                  |
| انتاه: تامم ادائے ضمان سے بل اس سے انتفاع حرام ہے                                                  |
| علوظ: اوك اس كاخيال نبيس كرت اس لئے غالب كا اعتبار ہے ····                                         |
| الماد اورخالص حرام سے تجارت وغیرہ میں پانچ صور تیں ہیں                                             |
| الحرام من تداول ايدى وتبدل ملك ي محمد ختم نبين بوتى                                                |
| مرورت منوع چیز کومباح کردیتی ہے اور بھی ضرورت کو ساا                                               |
|                                                                                                    |

| ع مرورت وحاجت كي تحريف اوران كاتفيل عم = • مرورت وحاجت كي تحريف اوران كاتفيل عم |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| علم سے بیخے کے لئے رشوت دینا سعماج کا سودی قرض لیما                             |
| ع انونی گرفت سے بیچے کے لئے سودی اکاؤنٹ کھلوانا یا بیر کروانا 😑                 |
| اجاره على بمجوري دُيازت دينا-بوتت مرورت خون خريدنا                              |
| علموظه:جوجزي مفرورتا جائز بول ان ش ساحما ك ضرورى ب ······                       |
| المك ضبيث كى راويس يمي ب كرور ثاءتك و بنجاد دورنه                               |
| = ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・                                          |
| الكومال خواه كى جهت سے وائي كردے برى بوجاتا ہے                                  |
| 😅 قائدہ:ای طرح اپناحی وصول کرتا بھی کی طرح جائز ہے۔                             |
| • المطرور فير كو باطل نبيل كرتا ········· ٢١٢                                   |
| ع جسمباح نعل میں بدنا می یا سورش ہواس سے اجتناب ضروری ہے · · · · کا ا           |
| مردومباح کام جوناجائز کے ارتکاب کاسب بواس کا ترک لازم ہے۔ ۱۱۸ مالا              |
| الم ونياش كماني شن اس قدرانهاك موتوجا ترفيس                                     |
| ع حرام سے بچنے یا طال تک پہنچنے کے لئے توحیلہ سے ہم                             |
| علدي من رين پرسوار مو كميا اور كلث نبيس ليسكا تو                                |
| <ul> <li>ختری کے پاس بائع سے مال حرام آگیاتو۔۔۔۔۔۔</li> </ul>                   |
| وكل كايد حيله كرناكه بهلج البين الخيريد ع بجرموكل كے لئے                        |
| اجائز مال سے قرض ومول کرنے علی بیضا بطہ ہے کہ                                   |
| ۲۲۲ ملمانون كامال كن عال من غنيمت نبيس بنايا جاسكتا                             |
| 🕏 فائدہ:غیرمسلموں کے اس مال کا تھم جود تکا نساد میں لوٹا جا تاہے۔               |
| احتكار (ذخيره اندوزي) كابيان                                                    |
| ف ثوت احتكار كسله من يرضا بطب كر                                                |

🕸 منرورت ومجبوري ميں جواز کي چندصور تيس پهيں: ••••

| <ul> <li>احقاط مل جان پڑنے کے بعد مطلقاً جائز نیس ،اوراس سے مہا</li> </ul>                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الله جان پرنے کی مدت—اوراسقاط کے متعلق حاصل بحث                                                                                                                            |
| <ul> <li>انسان بجميع اجزاء قابل احرام ہے سلم ہویا غیر سلم، زعرہ ہو</li> </ul>                                                                                              |
| الله طبی تجربہ کے لئے لاش چیرنا-بلاقصدموتی لک کیا پرمرکیا .                                                                                                                |
| الله مال مرحمی اور بچه پید میں زعرہ ہے؛ یا برعس صورت ہو                                                                                                                    |
| ایام رضاع کے علاوہ میں مورت کا دودھ پینا؛ یااس کا خارجی اس                                                                                                                 |
| الله خون چوهانا—اعضامی پریمکاری                                                                                                                                            |
| التدراك:جم كاكوئي حسراى كجم من اياجانوركاعضاء                                                                                                                              |
| الله الله كامنهوم يها كه الله كامنهوم يها كه الله كامنهوم يها كه كه                                                                                                        |
| الله المرادر عيب داردائول كوسيدها كرنا—دائول مي خلا پيدا كرنا                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            |
| ان آدمی کاسفید بال چنتا · · · · · ند می کاسفید بال چنتا · · · · · ند می تا در در ند کاسفید بال چنتا · · · · · · · · · · ند می تا در ند |
| الله بلا شك سرجرى اوراس كى مختلف مورتيس                                                                                                                                    |
| (عمليات وتعويذات كابيان)                                                                                                                                                   |
| <ul> <li>تعویذبتانے یا حرکے علاج کے سلسلہ میں ضابطہ یہ ہے کہ</li> </ul>                                                                                                    |
| الله شومر كوسخركرنے كے ليے كورت كاكوئي عمل كرنا                                                                                                                            |
| ♦ غیرسلم کے ہاتھ حرکے دنعیہ میں ضابطہ یہ ہے کہ                                                                                                                             |
| ع جنات کوتید کرنے اور جلانے میں تول فیصل سے کہ                                                                                                                             |
| ع جوریا م شدہ چرمعلوم کرنے کے لئے منتر وغیرہ شرعا جحت نہیں.                                                                                                                |
| م نجس چيزے آيات قرآني يا اساء البي لکھ كرعلاج كرنا ·····                                                                                                                   |
| ع جس رقيه مين كلمات كغربول يا نامعلوم المعنى كلمات بول وه جائز                                                                                                             |
| الله فا مده: جوار حميمه كے لئے عين شرائط بين:                                                                                                                              |
|                                                                                                                                                                            |
| سلام قيام اور وتقبيل كابيان                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                            |

| ا فائده: كافرك سلام كاجواب دينااوراس كاطريقة                                                            | <b>3</b>    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| ا قاس معلن اور بدعی کوسلام کرنا مکروه ہے : مگر جواب دینا                                                | <b>\$</b>   |
| المحوظة البية جم فاس مع جان م بي ان موتو                                                                | <b>&gt;</b> |
| ا بروه فض جوحقيقتا ياشرعاً ملام عاجز مواس كوسلام كرنا مكروه بسسا ١٥٧٠٠٠٠                                | <b>\$</b>   |
| ١ مرده موتع جس ميس ملام شروع نيس اس ميس ملام كاجواب لازم نيس ١٥٨٠٠٠٠٠                                   | <b>\$</b>   |
| <ul> <li>اریڈیو،ٹی دی کے یا وعظ اور اعلان سے تیل کے سلام کا جواب دیا ۔۔۔۔۔</li> </ul>                   |             |
| ا اثارے سے سلام میں ضابطہ بیہ کہ                                                                        | <b>\$</b>   |
| » ملحظه: باتھ کے اشار ہے ہے مراد پیشانی پر ہاتھ رکھنانہیں، بلکہ                                         |             |
| ا ہردہ لفظ جوغیروں کے ہال مخصوص فرہی ہواس کو بولنا جا ترقیس اور جو ۲۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | <b>\$</b>   |
| ا خالی جگہوں میں جہاں کوئی شہود ہال ملام کاطریقہ بیہے کہ                                                | <b>\$</b>   |
| ا والدين يابزرگان دين كے ہاتھ وغيره كونظيما يا تيركابوسدينا                                             |             |
| ا براس مخص كي آمر براتيظيما قيام متحسن بجو مختق بواورخوابال شهو ١١٣٠٠٠٠٠٠                               |             |
| المستحق کی آشر ترک اورخوابال کی پیچان                                                                   | <b>(</b>    |
| تصويراورفوثوكابيان شابطه:                                                                               |             |
| مرجاعدار كي تصويرخواه چيونامو يابر امواور تصويرخواه سايددارمويا ٢٧٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |             |
| مرکی اصویر جومشابدددخت کے موجائے یا جوتصویراتی چیول ہوکہ ١٧٥                                            |             |
| عیال رہ کرتھویر بنانے اور د کھنے میں بفرق ہے۔۔۔۔۔۔                                                      |             |
| انتهاه: صرف آلک میں اور بعنویں کا فنا کا فی نہیں                                                        |             |
| فائدہ:اور بول کھیلنے کی کڑیاں میں بیا اختلاف ہے۔۔۔۔۔                                                    | <b>\$</b>   |
| صابطه:                                                                                                  |             |
| کمیلول کے جواز وعدم جوازیس ضابطہ یہے کہ                                                                 | ¢           |
| كركث مغث بال، والى بال، كيرم وفيره كأتكم                                                                | _           |

| ضابل:              | (محمناه اورتوب كابيان                                                      |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| YZA                | <ul> <li>کناه کبیرواور گناه مغیره کی پیچان شی ضابطه یه یک د</li> </ul>     |
| =                  | ال كعلاوه ديكر مشهور حدوديب:                                               |
| =                  | انتباه:لیکن بادشاه کی معمولی تافر مانی مجی بری کهلاتی ہے                   |
| YZ9                | • سى مصلحت سے مناه كوجائز بجمنا الحادوب دي ہے ······                       |
| J J.               | تسوس میں جہاں بیذ کرے کہ قلال نیک سے گناہ معاف ہوتے ہی                     |
| =                  | ا توبهوديب كرجس من بيجارياتس مول                                           |
| YAI                | الق كامعسيت من علوق كي اطاعت جائز نبين                                     |
| ضابط:              | متفرقات الحظر و الإباحة                                                    |
| 7Ar                | و نوی فرض عل برد مب غیر جا ترجیل                                           |
| ٠٠٠٠ ١٨٣           | • اختلاف سے خروج متحب ب بالخسوس جمہور کے اختلاف سے                         |
| =                  | اختلاف سے خروج کی صورت اوراس کی تنصیل                                      |
| <b>ሃ</b> ለሆ ······ | ف فرمب من تعلب واجب ب تحصب جا ترفيين ······                                |
| 4A6                | • وواذ كارجن ش خاص عدد كاذكراً ياب،اس كارعايت ندكرنا                       |
| 7AY                | • اوقات متوارده كى دعاؤل من باتحد نساخمانا مسنون باور                      |
| =                  | اذان كے بعد كى دعاوش باتھ اشحانا                                           |
| YAZ                | <ul> <li>ومازوسامان جن كاستعال جائز نبيس ان كاذخير وكرنا مرووب.</li> </ul> |
| ······ ۸۸۲         | ع كى كواپنانقسان مى نيس اشاف دياجا ـ عكا، كودوخودى راسىء                   |
| YA9                |                                                                            |
| =                  | تسيم ميراث، ياتسيم منافع وغيره بيل قرع اعدازي كنا                          |
| 44+                |                                                                            |

🏚 بہنول کو بنات کے ساتھ عصبہ بناؤ ....

| ا تادر مطلق کے اوصاف خاصہ می محلوق کوشر یک کرنا شرک ہے                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| اوصاف فامه سے مراد اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                         |
| 🕏 كما: غدارسول كومنظور بوتوميكام بوكا؛ يا غدارسول كوكواه بنا تا بول                              |
| <ul> <li>یا میں اللہ رسول کو حاضر نا ظرجان کریہ بات کہنا ہوں دغیرہ</li> </ul>                    |
| 🕏 يا كها: ياعلى مشكل كشا؛ يا بيران بير المددوغيره                                                |
| اجماع كانكار ك متعلق بيضابط بيب كد                                                               |
| الله غيرمقلدين كواجماع كے مكرين مكران يركفرعا كذبيس موتاس لئے كه                                 |
| ع برمثرک کافرے مربر کافرمشرک نیس                                                                 |
| ا مشرك وكافرى تعريف—اوران كےدرميان نسبت                                                          |
| عب كوئى اسلام لائة تواعتبار ضرورى ب كواس كے خلاف كا احمال موسى 19 · · · وال                      |
| البته كوئى اسلام لاكربار بارمرتد بوتاري تواس كمتعلق يحم بكه                                      |
| علیدوالدین میں دین کے اعتبارے جو بہتر ہواس کے تالح ہوگا · · · · · ۲۵                             |
| ع کسی میں تنانوے وجوہات كفرى بول اورايك وجدا يمان كى بوتو ٢١٠                                    |
| ا تا ہم خیال رہے کہاں کا یہ طلب نہیں کہ                                                          |
| الم ترول پر سجده كرنے والول اور مرادي ما تكنے والول كا تكم                                       |
| الله الله الله الله الله الله الله الله                                                          |
| عنرت معین الدین چشق کی شان میں اقبال مرحوم کے ایک شعر کا تکم                                     |
| ع جوكفر بالا تفاق بوه اعمال اور تكاح كوباطل كردية اب اورجو ٢٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠ |
| انتاه بتکفیر کا مئلہ نہایت خطرناک ہے دونوں جہتوں کاخیال ضروری ہے                                 |
| ع جولوگ ایمان لائے وہ است اجابہ کرلاتے ہیں اور جوبیس لائے وہ ···· ۲۲۵                            |
| اجابهاوردوه كامطلب-ادراس كي وجد تميد                                                             |
| اسلام میں برشکونی جائز نہیں ،البتہ فال یعنی اچھا شکون جائز ہے۔۔۔۔۔۔                              |
|                                                                                                  |

#### بسم الله الرحمن الرحيم

#### كتاب الحظروالإباحة

تمہید: حظر کے معنی ممنوع اور اباحۃ کے معنی جائز کے ہیں ، اکثر کتب فقہ ہل یہ کتاب الکو اهیة کے عنوان سے بذکور ہے ، البتہ بعض کتب ہیں اس کو کتاب الکو اهیة کے عنوان سے بھی بیان کیا گیا ہے ، اس کتاب کے تحت میں مختلف فعبہا ، وزندگی کے جائز اور تاجائز مسائل مذکور ہوتے ہیں ، گویا یہ ایک جزل کتاب ہوتی ہے جس میں قاری عقا کہ سے لے کراخلاق تک کہ بہت سے دنگارنگ عقا کہ سے لے کراخلاق تک کہ بہت سے دنگارنگ بیش یہاں ضوابط ومسائل سے بہراور ہوتا ہے ۔ اب بیعا جزمن ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے اس کو بیان کرتا ہے ، اور اللہ تعالی تی سے توفیق اور آسانی کو طلب کرتا ہے ، اللہ موفیقی لما تحب و توضی و الطف ہی تیسیر ہ فیان تیسیر کل عسیر اللہ موفیقی لما تحب و توضی و الطف ہی تیسیر ہ فیان تیسیر کل عسیر علی کیسیر

#### قرآن مجيدواشياء مقدسه كابيان

٥٦٣- ضابطه: الله تعالى ك ذكركوسى دوس مقصد ك لي آله بنانا جائز بين ـ

#### تفريعات:

ا - پس گھریا آفس میں دستک کے لئے رکھی بیل میں؛ یامو ہائل کی رنگ ٹون میں؛ یا آلارام وغیرہ میں؛ قرآنی آیت یادعا یاا ذان وغیرہ کوسیٹ کرنا تھے نہیں، کہاللہ کا ذکر محض عبادت کے طور پر ہونا چاہئے، اپنے نجی کا مول میں تنبہ واطلاع کے لئے نہیں۔ ۲-دربان کا بلند آوازے سیمان اللہ یا المدللہ یا قرآن کی کوئی آنت محمل النہ تا المدللہ یا قرآن کی کوئی آنت محمل النہ تا ہے۔ پر صنا کہ لوگوں کواس کے ہیداری کی اطلاع موجائے درست جیس۔

سو-اجمّا کی دعاء میں امام کا فتم دعاء کی اطلاح کے لئے إن الله و ملنکند النے پڑھنااوراس پرسارے جمع کا ایک ساتھ درود شریف پڑھنا سیج جمیں۔

۳-واعظین کاصرف لوگول کو بیدار کرنے اوران میں نشاط پیدا کرنے گی فرض سے اثناء وعظ میں درود شریف پردھوانا- جیسا کہ مروج ہے- بیج نہیں ۔۔ درود شریف محض بنیت قربت بنفس خود مقصور سمجھ کر پردھنا چاہئے ، غیر کے لئے آلہ کے طور پر شہیں (۱)۔

۵- جُوا یالاثری میں بسم اللہ پڑھ کر پر چی افھانا (یاحرام کھانے پر بسم اللہ پڑھنا) جائز جہوں کہ اللہ بڑھاں کے مقدس نام کوایک ناجائز مقصد کے لئے آلہ کار بنانا لازم آتا ہے۔ بلکہ اگر بقصد استخفاف اس نے ایسا کیا تو کفر ہے اور بدون استخفاف میں اختلاف ہے۔ اختلاف ہے کہ کفر نہیں حرام ہے (۱)۔

٥١٣- صابطه: صيغة صلاة وسلام ياصيغه ترضى وغيره مي اختصار درست

(۱) وقد كرهوا والله أعلم ونحوه ... لإعلام ختم الدرس حين يقرر (الدرالخار) وفي ردالمحتار تحت (قوله ونحوه) كأن يقول وصلى الله على محمد (قوله لإعلام ختم الدرس) أما إذا لم يكن إعلاما بانتها ئه لا يكره الأنه ذكر فيه و تفويض بخلاف الأول فإنه استعمله آلة للإعلام ونحوه إذا قال الداخل: يا الله مثلا ليعلم الجلاس بمجيئه ليهيئو الهمحلا , ويوقر وه وإذا قال الحارس: لا إله إلا الله ونحوه ليعلم باستيقاظه , فلم يكن المقصود الذكر أما إذا اجتمع القصدان يعتبر الغالب كما اعتبر في نظائره اه ط (ردالمحتار: ٢١ ١٣٣ ، في آخر كتاب الحطر والإباحة)

(٢) نعم التسمية على الحرام والمكروه مما لا ينبغي بل هي حرام في ب

نہیں،خلا**ف**اوب ہے۔

تشری ایمن حضور میلانیم کے مہارک نام پر پورے صلاۃ وسلام کی بجائے صرف دمن کھمنااور صحابہ رضی اللہ تعالی عبد اللہ تعالی کی جگہ دون میں تحریر کرتا، ای طرح رحمہ اللہ تعالیٰ کی جگہ دونعی کھمنا شعبی کہ مشتضائے اوب کے اللہ تعالیٰ کی جگہ دونعی کھمنا شعبی کہ مشتضائے اوب کے خلاف ہے۔ صاحب احسن الفتاؤی فرماتے ہیں: آخر جہال صفحات کے صفحات اور پوری کتاب کھ دے ہیں توصیع کھماؤۃ وسلام اور صیع نہ ترضی میں کتنی جگہ مرف ہوتی ہے ورحقیقت رہے ہیں کتنی جگہ مرف ہوتی ہے۔

امام نوی رحمه الله فرمات بین: "صلاة وسلام وغیره مین تکرار سے نہیں اکتانا چاہے اور جواس سے خفلت بر تناہے وہ بڑے اجر واثواب سے محروم رہتا ہے، خاص کر جب روایت بیان کی جائے تو اس وقت اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، اور کھنے میں رمز واشاریہ پراکتفاء کرنا مکروہ ہے، کامل صیغہ کھتا چاہئے" اھ۔(۱)

→ الحرام لا كفر على الصحيح مكروهة في المكروه وقيل مكروهة فيهما إن لم يقصد استخفافاً وإن قصده و العياذ بالله تعالى كفر مطلقاً. (روح المعانى: ا/٣٤٨, في بيان سورة الفاتحة)

(۱) وينبغي أن يحافظ على كتابة الصلاة والتسليم على رسول الله صلى الله عليه وسلم, ولا يسلم من تكراره, ومن أغفله حرم حظاً عظيماً, ولا يسقيد فيه بما في الأصل إن كان ناقصاً, وهكذا الثناء على الله سبحانه وتعالى: كعز وجل, وسبحانه وتعالى وشبهه, وكذا الترضي والترحم على الصحابة والعلماء وسائر الأخيار, وإذا جاءت الرواية بشيء منه كانت العناية به أكثر وأشد, ويكره الاقتصار على الصلاة أو التسليم والرمز إليهما في الكتابة, بل يكتبهما بكمالهما. (التقريب والتيسير للنوى: ١/ ١٨٨ النوع الخامس والعشرون: كتابة الحديث وضبطه)

اورابن القيم رحماللذفرمات بين: "بهم سے ايک ابل حديث نے بيان کيا کرمرا ايک پروی تفا، جب اس کا انتقال ہوا تو جس نے اس کوخواب جس ديکھا، بوج بھا: تمہارا کيا حال ہوا؟ اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ميری مغفرت کردی! جس نے سوال کيا کس بنا کہا تو اس نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ميری مغفرت کردی! جس نے سوال کيا کس بنا کہا تو اس نے کہا: حديث لکھتے وقت جب بھی جس رسول اللہ منظم کا اسم مبارک کھتا تو اس پر پورا صلی اللہ عليه وقت جب بھی جس رسول اللہ منظم کا اسم مبارک کھتا تو اس پر پورا دسلی اللہ عليه وقت جب اس اللہ عليه وقت جب بھی جس دسول اللہ منظم کا اللہ عليه وقت جب بھی جس دسول اللہ منظم کا اسم مبارک کھتا تو اس پر پورا دسلی اللہ عليه وقت جب بھی جس دسول اللہ منظم کا اسم مبارک کھتا تو اس پر پورا دسلی اللہ عليه وقت جب بھی جس دسول اللہ منظم کا اللہ علیہ وقت جب بھی جس دسول اللہ منظم کا اللہ علیہ وقت جب بھی جس دسول اللہ منظم کا اللہ علیہ وقت جب بھی جس دسول اللہ منظم کی دستان کی اللہ علیہ وقت جب بھی جس دسول اللہ منظم کی دستان کی

۵۲۵- فعابطہ: مصحف کے علاوہ جہال کہیں قرآنی آیت لکھی ہوئی ہوتو خاص اس آیت کو بلاطبارت چیونا جائز نہیں،اس کے اردگرد کا حصہ چیونا جائز ہے۔(۱)

تشری : پس اخبار، دیوار، کتاب یادر بم وغیره می کوئی آیت کلمی بموئی بوتو آیت کے علاوہ حصد کو بلاطہارت ہاتھ دگاتا یا اس جگہ سے اس کو پکڑتا واٹھا تا جا کز ہے، قرآن کا جو تکم ہے کہ اس کا حاشیہ وگتہ چھوتا بھی جا تزنیس: ان چیز ول کا پیم منہیں۔

ای طرح موبائل یا کمپیوٹر میں قرآن کریم موجود ہوادراس کواسکرین پرظاہر کردیا سیاتوآیات کوخاص طور پر ہاتھ لگاناجائز نہ ہوگا، ان کےعلادہ حصہ میں مختجائش ہے جیسا کہ درہم وغیرہ کا تھم ہے، اوراگریہ پردگرام بندکردیا کمیاتو پھر پورے موبائل کو

جعلوا المحرم في غير المصحف مس عين القرآن (حاشية الطحطاوى: ا/ ۱۲۳ ، كتاب الطهارة)

<sup>(</sup>۱) وقال بعض أهل الحديث: كان لى جار فمات فروى فى المنام فقيل له: مافعل الله بك ؟قال: غفرلى! قيل: بم ذاك ؟قال: كنت إذا كتبت ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فى الحديث كتبت "صلى الله عليه وسلم". (جلاء الأفهام فى فضل الصلاة و السلام على محمد خير الأنام لابن قيم الجوزية: ٢١٣)

<sup>(</sup>٢) لا يحرم في غير المصحف إلا بالمكتوب: أي موضع الكتابة. (ردالمحتار: الرحداد) كتاب الطهارة)

چھونے میں کوئی حرج نہیں ۔۔ تاہم ادب یہ ہے کہ موبائل میں جب قرآن کریم کھولا جائے تو پورے میں کوئی حرج نہیں ہے وضوچھونے ۔۔ احتر از کرناچاہے کہ اس وقت وہ موبائل بظاہراصل معتقب ہوجا تاہے، اور دومرے آپشز خمنی بن جاتے ہیں۔ (۱)

تغییر کی کتابوں کو بھی جبکہ اس میں تغییر کے الفاظ قرآنی آیات سے زیادہ ہوں آیت کے علاہ حصے کو بلاطہارت چھونا و پکڑنا جائز ہے، اس بنا پر تغییر کی الفاظ سورہ مرثر علاء نے کھا ہے کہ: اس کو بلاوضو چھونا جائز ہے، کیونکہ اس کے تغییر کی الفاظ سورہ مرثر تک تک تقریباً برابر ہیں (۱)، اس کے بعد قرآنی کلمات سے تغییر کی کلمات زیادہ ہیں ؛ اور آئر تغییر کے الفاظ قرآنی آیات کے برابر ہوں یا کم ہوں تو پھراغلب کا اعتبار کرتے ہوئے بلاطہارت چھونا جائز ہیں۔

تاہم اوب کا تقاضہ بیہ کہ ہر دین کتاب کو خاص کرتفیر ،احادیث وفقہ کی کتاب کو خاص کرتفیر ،احادیث وفقہ کی کتابوں کو باوضوہ ی چھواجائے کہ اس سے کم میں برکت ہوتی ہے۔(")

(۱) (قوله ومسه) أي القرآن ولو في لوح أو درهم أو حائط، لكن لا يمنع إلا من مس المكتوب, بخلاف المصحف فلا يجوز مس الجلد وموضع البياض منه. وقال بعضهم: يجوز, وهذا أقرب إلى القياس, والمنع أقرب إلى التعظيم كما في البحر: أي والصحيح المنع كما نذكره. (ردالمحتار: ١ ٢٩٣٧ كتاب الطهارة قبيل باب الأنجاس)

(۲) مراد وہ جلالین ہے جو بغیر حاشیہ کی ہوال لئے کہ حاشیہ والی کتاب میں تواس شخین کی منرورت نہیں حاشیہ اور کتاب کی تغییر ملاکر یوں بن اس کے کلمات قرآنی کلمات سے زیادہ موجاتے ہیں۔

(٣)والمستحب أن لا يأخذها إلا بوضوء" لأنها لا تخلو عن آيات القرآن ... (حاشية الطحطاوي: ١ ٣٣٨١)

" في الأشباه وقد جوز بعض أصحابنا مس كتب التفسير للمحدث ٣

میں ہرا سے پاک کیڑے سے چھونا جائز ہے: جو بدن سے علاحدہ ہو؛ ملبوں کیڑے میں جھونا جائز ہے: جو بدن سے علاحدہ ہو؛ ملبوں کیڑے سے چھونا جائز ہے: جو بدن سے علاحدہ ہو؛ ملبوں کیڑے سے چھونا جائز ہیں۔(۱)

تفریع: پس ہے ہوئے کرتے کے دامن یا آسٹین سے ؛ یا گردی کے شملہ سے ؛ یا عورت کا اپنے دو پٹے کے کنارے سے جبکہ دو پیٹر سر یابدن پراوڑ ھا ہوا ہو قر آن مجیر کوچھونا یا کیڑنا جا ترنہیں ، کیونکہ لبوس کیڑا بمنزلہ بدن کے ہوتا ہے۔ (۱)

→ ولم يفصلوابين كون الأكثر تفسيرا أو قرآنا ولو قيل به إعتبار اللغالب لكان حسنا وفي الجوهرة كتب التفسير وغيرها لا يجوز مسمو اضع القرآن منها وله أن يمس غيرها بخلاف المصحف قلت وذلك هو الموافق لكلامهم لأنهم جعلوا المحرم في غير المصحف مس عين القرآن. (حاشية الطحطارى: المهما المختار: المكاسن الغسل)

(١)ولا يجوز لهم مس المصحف بالثياب التي يلبسونها؛ لأنها بمنزلة البدن. (تبيين الحقائق: ١ / ٥٨٨ كتاب الطهارة ، باب الحيض)

وفي الهداية ويكره مسه بالكم هو الصحيح؛ لأنه تابع له اهدو في الخلاصة من فصل القرآن وكرهه عامة مشايخنا اهدفهو معارض لما في المحيط فكان هو الأولى الخر (البحر الرائق: ٢/١ ٢ ٢ باب ما يمنعه الحيض)

سین اگر عورت نے اپنے دو بے کوا تارلیا پھراس سے قر آن کو چھو یا توحرج نہیں،
ای طرح اگر کسی نے ایسے کرتے سے چھو یا جو بدن سے علاصدہ ہے لیعنی اس وقت
بدن پر بہتا ہوائیں ہے، یا ٹوئی یا دی رومال سے پکر اتومضا نقہیں۔

تفریع: یک سے یہ سکا متفرع ہوا کہ حدث کی حالت میں تجرو جیب میں رکھنا جا رئیس البت اگر قرآن جردوان میں ہوتو حرج نہیں کیونکہ جز دان کے ساتھ چھونا جا رئیس البت اگر قرآن جز دان میں ہوتو حرج نہیں کیونکہ جز دان کے ساتھ چھونا جا رئے ہوگا ایکن مصل غلاف کا فی نہیں یعنی جوغلاف قرآن کے گتوں کے ساتھ سلا ہوا ہوہ یا اس طرح ہوستہ ہوکہ پڑھتے وقت اس کو نکا لئے یا ہٹانے کی ضرورت نہیں رہتی تو یہ صحف کا جز و ہوجا تا ہے بلاطہارت اس کے ساتھ جھونا جا رئیس ، توجیب میں رکھنا بھی جائزنہ ہوگا۔ (۱)

۵۷۷- ضابطه: قرآن کریم سے ایسااستشهاد جومحادرے میں بطریق ضرب الشل مور یا جو نے فائدہ دلغوکلام، یا مزاح کے دوران مور مکروہ ہے۔

كل مدكل العينائية المورك الفيالو حلف لا يجلس على الأرض فجلس عليها وثيابه حائلة بينه وبينها وهو لا بسها يحنث ، ولوقام في الصلاة على النجاسة وفي رجليه نعلان أو جوربان لا تصح صلاته بخلاف المنفصل عنه (تبيين الحقائق: ١٨٥ كتاب الطهارة ، باب الحيض)

وانصرف اللمس إلى أي موضع من البدن بغير حائل، وأما إذا كان بحائل فإن وصلت حرارة البدن إلى يده تثبت الحرمة وإلا فلا، كذا في أكثر الكتب (البحر الرائق: ١٠٤٧- ١ ، كتاب النكاح ، فصل في المحرمات)

(۱)وكذاالمحدث لايمس المصحف إلا بغلافه...وغلافه ما يكون متجافيا عنه دون ماهو متصل به كالجلد المشرزهو الصحيح (الهداية: الرسم كالبالغهارة) وهذا يفيد أن لا يجوز حمله في جيبه و لا وضعه على رأسه مثلا بدون غلاف متجاف وهذا مما يغفل عنه كثير فليتنبه له (منحة الخالق على الجرالراكق: الراكان الما يمنعه الحيض)

جيے:

ا- ڈاڑھی منڈانے والے کاغلط استشہاد کے طور پر کُلّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ کُوہُیْں ا۔ ڈاڑھی منڈانے والے کاغلط استشہاد کے طور پر کُلّا سَوْفَ اَعْلَمُونَ کُوہُیْں کرنا اور یہ مطلب لیما کہ اللہ تعالی نے فرما یا ہے کہ کلاصاف کرو، سیمکروہ ہے بلکہ تحریف کرنا در یہ مطلب لیما کہ اللہ تعالی نے فرما یا ہے کہ کلاصاف کرو، سیمکروہ ہے بلکہ تحریف

ا و المسلم بستى والول كى مخصوص عادات واطواركود مكه كران برمزت اورطنزكرت الموري المرائد المرائ

سو۔ کی تامی خفس کود کھ کر۔ جبکہ اس کے پاس کوئی کتاب بھی نہ ہو-بطور مزان کہا: یَا یَہ حقی خدالْکِتَابِ بِقُوَ قَ مَرُوه ہے۔

سم جس کے پاس کتابیں زیادہ موں اوروہ ان سے کما حقہ کام نہ لیہ اموال سے بطور مزاح پاطنز کہنا: مَثَلُ الَّذِينَ حُمِلُوا التَّوُرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَادِ يَحْمِلُ أَسْفَادًا كَمُروه ہے۔ يَخْمِلُ أَسْفَادًا كمروه ہے۔

۵ - طفیلی کاکسی طرح مقام دعوت میں رسائی حاصل کرتے کے بعد باہر والوں کو بطور مزح کہنا: بَاطِئهُ فِيهِ الدَّ حْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ مَروه ہے۔ بطور مزح کہنا: بَاطِئهُ فِيهِ الدَّ حْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِهِ الْعَذَابِ مَروه ہے۔

۲-انتهائی مؤثر باتوں کوئ کر بھی جس آدمی پر کیف طاری تہ ہوتا ہوا لیے خف کا بطور پر مزاح یا غلط بیانی سے کام لے کراستشہاد میں یہ پیش کرنا وَتَوَی الْجِبَالَ تخسبه هَا جَامِدَةً وَهِي تَمُونُ مَوَ السَّحَابِ مَروه ہے۔

کہ یہ قرآن کی تعظیم کے خلاف ہے، پس اس سے احتیاط ضروری ہے۔ البتہ آگر مثال یا حقیقت حال بیان کر نامقعود ہوتو اس میں حرج نہیں ، جیسے او پرنمبر ایک کے مثال یا حقیقت حال بیان کر نامقعود ہوتو اس میں حرج نہیں ، جیسے او پرنمبر ایک کے علاوہ باتی سب صورتوں میں حقیقت واقعہ یا بطورتمثیل اس آیت کو پیش کی جائے ، غلط استشہادا ورمزاح وغیرہ اس سے مقصود نہ ہوتو معنا لکہ نہیں۔ (۱)

(۱) ففيه جواز الاستشهاد في مثل هذا السياق بالقرآن في الأمور المحققة وقه جاء لهذا نظائر كثيرة كما سبق قريبا في فتح مكة أنه صلى الله عليه و سلم -> جیسے بعض لوگ بھوک کی حالت میں کہتے ہیں کہ 'آئٹیں آل ہواللہ پڑھ دہی ہیں' تو فاوی محمود یہ بیس ہے کہ چونکہ' خالی پیٹ آنتوں کی آواز' قل ہاں' ہوتی ہے ،اس لئے اس کواس سے تعبیر کرتے ہیں' اھ پس اس میں کراہت نہیں ،اورحاشیہ میں ہے کہ: ''عام محاورات میں ایسے الفاظ کسی کام کی شدت اور زیادتی کو بیان کرتے کے لئے کہے جاتے ہیں ،ان الفاظ سے شرع کھم یا شعار دین کی تحقیر ، تو ہین یا استہزاء واستخفاف مفصور نہیں ہوا کرتی کے موجب کفر ہو'۔ (۱)

۵۲۸ - صابطه: مواضع الغووغفلت ميں بلندآ واز سے قر آن کريم کی تلاوت عمروه ہے۔

تشریح: پس نغو و باطل مواقع میں جیسے کھیل کود کے میدان میں ، ناچ گانوں کی محفل میں مسخرے کی مجلس میں ؛ یاد نیوی مشاغل کی جگہوں میں مشاؤباز ارمیں ہسیر

→ جعل يطعن في الأصنام ويقول جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد جاء
الحق و زهق الباطل ، قال العلماء يكره من ذلك ما كان على ضرب الأمثال في
المحاورات والمزح ولغو الحديث فيكره في كل ذلك تعظيما لكتاب الله
تعالى. (شرح النووى على مسلم: ٢ ١ ٢٣٠١ ا باغزوة خيبر)

وفي المرقاة : قال النووي:...الخ.قلت : بل صرح بعض علماننا بكفر من وضع كلام الله تعالى موضع كلامه بأن خاطب شخصا مسمى بيحيى مناولا له بكتاب ، وقال يايحيى خلاالكتاب بقوة ، وكلا وضع بسم الله موضع كل ذا دخل ، ونحوهما ، وأما قوله جاء الحق و زهق الباطل فليس من باب الاستشهاد ، بل من باب الامتثال حيث قال تعالى وقل جاء الحق و زهق الباطل الإسراء وكذا من قال عند قوله تعالى وقل رب زدني علما طه و نحوه بل يستحب له ذلك . (مرقاة المفاتع شرح مشكوة المعانع : ١ م ٢٠ كتاب الجهاد ، باب الكتاب إلى الكفار)

و تفری کے مقامات میں: جہاں عام تالوگ آخرت سے غافل ہوتے ہیں اور قرآن مجیر کوسننے کے لئے تیار نہیں ہوتے یاشوق سے بیں سننے؛ وہاں بلند آ واز سے تلاوت کروں ہے، کہ بیقرآن یاک کے احترام کے خلاف ہے۔ (۱)

۵۲۹- صابطه: قرآن کریم (اوردین کتابوں) کے ساتھ ہردہ معاملہ جوم فا یاشرعاً اس کے ادب واحترام کے خلاف ہوجائز نہیں۔ (۲)

تفريعات:

ا-يساس پرفيك لكاناجا ترجيس\_

۱- اس کی طرف محاذات (سیده) پیس پشت کرنایا پیر پھیلانا درست نہیں۔ (۱) البنداتی دوری سے ہوکہ عادتان کوخلاف ادب نہ سمجھا جائے توحری نہیں ،ای طرح قرآن مجید بلندی پرد کھا ہوتو مجی حرج نہیں۔ (۱)

(١) لا يقرأ جهرا عند المشتغلين بالأعمال ومن حرمة القرآن أن لا يقرأ في الأسواق، وفي موضع اللغو كذا في القنية. (الفتاؤى الهندية: ١ ١٠٥ ٣١ م. كتاب الكراهية، الباب الرابع)

(۲) لايلقى فى موضع يخل بالتعظيم. (الفتاؤى الهندية: ۳۲۳/۵ كتاب
 الكراهية الباب الخامس)

(٣)ويكره مدائر جلين إلى القبلة في النوم وغيره ، وكذا إلى المصحف وكتب الفقه. (البناية شرح الهداية: ٢١٨/٢ ، كتاب الصلاة ، فصل ويكره استقبال القبلة بالفرج في الخلاء ، ط: دار الكتب العلمية - بيروت ، لبنان ) وقال ابن حجر الممكى : والأولى ان لا يستدبره و لا يتخطاه و لا يرميه إلى الأرض . (الفناؤى الحديثية: ٢٠٠٨ ، مطلب: حكم مدائر جلين إلى المصحف)

(٣) مد الرجلين إلى جانب المصحف إن لم يكن بحد الدلا يكره وكذا لوكان المصحف معلقا في الوتدوهو قد مد الرجل إلى ذلك الجانب لا يكره كذا في الغرالب. (هندية: ٢٢/٥ ٣ كتاب الكراهية)

س-قران مجید نیچ ہواور خود بلندی پر پیٹے یا لیٹے توجائز نہیں، (البتہ مکان یا جگہ مخلف ہوتومفرا نقہ نہیں ؛ حضرت مفتی کفایت الله صاحب رحمہ الله تعالی فرماتے ہیں:

داگرایک ہی مکان اور ایک ہی جگہ ایسی صورت ہوتو عرف عام میں اس کو باد فی قرار دیا جا تا ہے ۔.. کتب فقہ میں الاس کرنے پر اس صورت کی تصریح تونہیں ملی محرعرفی میا تا ہے ۔.. کتب فقہ میں الاش کرنے پر اس صورت کی تصریح تونہیں ملی محرعرفی کے اولی کا مدار عرف عام پر ہوتا ہے۔ (ا)

مہ-صندوق یا ایسے بیڈ کے اندرقر آن رکھنا جس پردہ بیٹھتا یا سوتا ہے مکروہ ہے،
بعض نے کہا مکروہ نہیں جیسے اس کھر کی جیت پرسونے بیں کوئی حرج نہیں جس بیں
قرآن ہو ( مگراس تیاس بیل نظرہے ، کیونکہ عرف بیل صندوق والے مسئلے بی قوہ اولی عورت بیل حرج
خیال کیا جاتا ہے ، گھر والی صورت بیل نہیں ) (ا) البتہ ضرورت کے وقت بیل حرج
نہیں ، جیسے سفر بیل ضرورتا جبکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہوگاڑی کی سیٹ کے بیٹے یا
مگاڑی کی ڈی میں قرآن کا ایوس یا بیگ رکھا تو مضا کھتہیں۔ (م)

۵-قرآن مجيد كوتجويد كى رعايت كئے بغير پر صناجا ترخيس كناه ہے، كدية شرعاس كادب واحر ام كے خلاف ہے، حضرت على رضى الله عند منقول ہے كہ "ور قل مادب واحر ام كے خلاف ہے؛ حضرت على رضى الله عند سے منقول ہے كہ "ور قل (ا) و لا تقعدوا على مكان أرفع مما عليه القرآن . (حياة المسلمين لحكيم الأمة: ص: ۵۳)

(۲) (كفايت المفتى: ار ۲۲ اكتاب العقائد)

(٣)وإذا كتب اسم الله تعالى على كاغد و وضع تحت طنفسة يجلسون عليها فقد قيل: يكره، وقيل: لا يكره، وقال: ألا ترى أنه لو وضع في البيت لا بأس بالنوم على سطحه كذاهاهنا، كذا في المحي. (هندية: ٢٢/٥ ٣ كتاب الكراهية) على سطحه كذاهاهنا، كذا في المحي. (هندية: على دابة في جو الق و ركب (٣) وإذا حمل المصحف أو شيئا من كتب الشريعة على دابة في جو الق و ركب صاحب الجو الق على الجو الق لا يكره، كذا في المحيط. (هندية: ٣٢٢/٥ كتاب الكراهية)

الفرآن تو تیلا" میں ترتیل سے مراد: حردف کی تجو پدادر دوف کی معرفت ہے۔ (۱)

۲ - تین شب ہے کم میں قرآن پاک ختم کرنا اچھا نہیں ، کہ شرعابیاس کے اوب کے خلاف ہے ، حدیث شریف میں ہے کہ جس نے ایسا کیا اس نے سمجھ داری کا کام نہیں کیا ، کیونکہ اس میں پوری تجوید کی رعابیت نہیں ہو پاتی اور کما حقہ تذہر کا موقع نہیں ملیا کیا ، کیونکہ اس میں پوری تجوید کی رعابیت نہیں ہو پاتی اور کما حقہ تذہر کا موقع نہیں ملیا (۲) سے خاص لگا و دولچینی ہوا در اس کو پہنتہ یاد ہو اور سے جو پڑھتا ہوتو ایسا محفی کو آن ختم اس میں قرآن ختم کر لے تو مضا لکہ نہیں ، صحابہ کرام اور بہت سے اولیائے عظام سے تین شب سے کم میں قرآن ختم کر لے تو مضا لکہ نہیں ، صحابہ کرام اور بہت سے اولیائے عظام سے تین شب سے کم میں بلکہ ایک دات میں میں ، بلکہ ایک دات میں میں ، بلکہ ایک دات میں کئی کی مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا بھی مروی ہے۔ (۱)

(١)والأخذ بالتجويد حتم لازم ... من لم يجود القرآن آثم (المقدمة الجزرية: ا/الباب التجويد)

وعن على في قوله تعالى: {ورتل القرآن ترتيلا} ، قال: الترتيل تجويد الحروف ومعرفة الوقوف.(الإتقان في علوم القرآن للسيوطى: ٢٨٢/١) الحروف ومعرفة الوقوف.(الإتقان في علوم القرآن للسيوطى: ٢٨٢/١) عن عبد الله بن عمرو ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يفقه من قرأالقرآن في أقل من ثلاث ، هذا حديث حسن صحيح . (سمن الترثرى: ١٩٨٥ مد يث القراء القراء ت ، باب ما جاء أنزل القرآن على سبعة أحرف ) (٣) قال العلامة اللكنوى: ... "إن قيام اليل كله ، وقراءة القرآن في يوم وليلة مرة أومرات ، وأداء ألف ركعات أو أزيد من ذالك ، ونحو ذالك من المجاهدات والرياضات ليس بدعة ، وليس بمنهى عنه في الشرع ، بل هوأمر حسن مرغوب إليه ، لكن بشروط الخ". (إقامة الحجة على أن الإكنار في التعبه ليس ببدعة ، في ضمن مجموعة رسائل اللكنوى: ١١/١ ٢٠ و كذا في مرقاة المفاتيح : ١١/١٠ كتاب فضائل القرآن)

#### استدراك:

اليكن نابالغ كابلاد ضوقر آن جيونا اوراس سے كہنا كدية رآن المادو جائز ہے،
كيونكه نابالغ كو ہرونت دضوكا مكلف بنانے ميں حرج ہے، اور بلوغ تك مؤخر كرنے
سے تقليل حفظ لازم آتا ہے، بايں وجد كہ بجين ميں يادكرد فقش كالحجر ہوتا ہے، اور بعد
ميں حفظ كرنا بھي مشكل ہوتا ہے۔

(۱) الكتب التي لا ينتفع بها يمحى عنها اسم الله وملائكته ورسله و يحرق الباقي ولا بأس بأن تلقى في ماء جاركما هي أو تدفن وهو أحسن (الدر المختار) وفي الذخيرة: المصحف إذا صار خلقا و تعذر القراءة منه لا يحرق بالنار إليه أشار محمد و به نأخل... و ينبغي أن يلف بخرقة طاهرة , و يلحد له لأنه لو شق و دفن يحتاج إلى إهالة التراب عليه , وفي ذلك نوع تحقير إلا إذا جعل فوقه سقف ... تعظيما لكلام الله عز وجل اهد (ردالمحتار: ٢٢/١ ٢م آخر كتاب الحظر و الإباحة)

(٢) [قوله: وأمر ماسواء من القرآن في كل صحيفة ومصحف أن يحرق] والإحراق ههنالدفع الاختلاف وهو جائز (فيض الراري: ٢٦٣/٣، كتاب قضا كل الترآن)

اور بہاں جائز ہونے کا مطلب سے ہے کہ اگر بچہ بغیر وضوقر آن چھوئے تواس کے ولی پرکوئی گناہ نہیں خواہ وہ جانتے ہوئے اس کے حال پرچھوڑ دے؛ برخلاف مثلاً بچہ شراب ہے تو ولی کااس میں چشم پوشی کرتا جائز نہیں ؛ تا ہم بچہ کوتا دیباً وضو کرواتے رہنا بہتر اورا ولی ہے۔ (۱)

۲-اس طرح اس گھر میں ہوی ہے جماع کرتاجس میں قرآن ہوجائز ہے،
کونکہ عموا مسلمانوں کے گھرائے قرآن مجید سے خالی بیں ہوتے ، پس حاجت کی بنا
پراس میں مضا تقدیمی، تاہم اولی ہے کہ قرآن پاک جزدان وغیرہ سے ڈھکا ہوا ہو۔ (۱)
(۱) ویجوز آن یقول للصبی: احمل هذا المصحف، کذا فی القنیة. (الفتاذی
الهندیه: ۲۵۵ اس کتاب الصلاة ، الباب الرابع)

ولامس صبي لمصحف ولوح؛ لأن في تكليفهم بالوضوء حرجا بها، وفي تأخيره إلى البلوغ تقليل حفظ القرآن فرخص للضرورة. (مجمع الأنهر: 1/1 فصل الطهارة بالماء)

ولا يكره مس صبي لمصحف ولوح, ولا بأس بدفعه إليه وطلبه منه للضرورة إذ الحفظ في الصغر كالنقش في الحجر. (الدرالمختار) (قوله: ولا يكره مس صبي إلخ) فيه أن الصبي غير مكلف والظاهر أن المراد لا يكره لوليه أن يتركه يمس، بخلاف ما لو رآه يشرب خمرا مثلا فإنه لا يحل له تركه. (ردالمحتار: ١٧٣١ اكتاب الطهارة)

يجوز قربان المرأة في بيت فيه مصحف مستور. (الدر المختار)(قوله: مستور) ظاهره عدم جوازه إذا لم يشترط. أقول: وعبارة النحانية: ولا بأس بالنحلوة والمجامعة في بيت فيه مصحف؛ لأن بيوت المسلمين لا تخلو من ذلك. (ودالمحتار: المما كتاب الطهارة)وفي كتاب الحظر: قيده في القنية بكونه مستوراوإن حمل ما فيها على الأولوية زال التنافي ط. (ودالمحتار: المحتار: المحتارة)

• ٥٥- ضابطه: ب وضوقر آن كريم كولكهن من : اگر مكتوب عليه كوچهوك بغير نكھة توجائزے، ورندجائز نبين -

تشریخ :یام ابو پوسف کے نزدیک ہے، امام محد تحرماتے ہیں کہ مطلقاً جائز نہیں،
در مختار میں ہے کہ اگر تختی کوزین پر رکھااور کا تب اور تختی کے در میان کوئی چیز کپڑاوغیرہ حائل
در مختار میں ہے کہ اگر تختی کوزین پر رکھااور کا تب اور تختی کے در میان کوئی چیز کپڑاوغیرہ حائل
ہے توایام ابو پوسف کا قول اختیار کیا جائے گادر نہا م محمد کے قول پر ممل کیا جائے گا۔ (۱)
تفریعات:

ا - پس کمپیوٹر پرقرآن کی کتابت بلاطهارت جائز ہے، کہاں میں مکتوب علیہ کو بلاواسط جھونالاز منہیں آتا۔

روره المنه المارة المنه المارة المنه المارة المنه الم

عدد عدا بطله: قر ان ما یات تونون دمیره می می جاست. جائز نبیس خواه علاج کی غرض سے ہو یا کوئی اور مقصد ہو۔

تشریخ: بعض کتب بین علاج کے لئے نجاست سے لکھنے کو جائز لکھا ہے اوراس کو وقیرہ بوقت مخصہ شرب خراوراکل میں ہی کا جازت پرقیاس کیا ہے، جیسا کہ شامی ، بحرمحیط وغیرہ بین ہے کہ: "اس قیاس کا بطلان ظاہر ہے"؛ فاؤی بین ہے کہ: "اس قیاس کا بطلان ظاہر ہے"؛ فاؤی (ا) ولاتکرہ کتابة قرآن والصحیفة أو اللوح علی الأرض عند الثانی خلافا لمحمد. وینبغی أن یقال!ن وضع علی الصحیفة ما یحول بینها و بین یدہ یؤ خذ بقول الثانی وإلا فبقول الثالث قاله الحلبی. (الدر المختار: ا م م ا کتاب الطهارة، قبیل باب المیاه)

عثانی میں بھی میں علم ذکور ہے: اور امداد الفتاؤی میں بھی تفصیلی بحث کے بعد عدم جواز کو ای احتیاط بتلایا ہے۔ (۱)

201 - منابطه: غیرسلم کوقر آن کریم کی تعلیم دینایازم زم وغیره متبرک چیز دیناجائز ہے، جبکہ وہ عقیدت سے اسے حاصل کرنے اور غالب کمان میہ موکہ وہ اس کاادب واحتر املحوظ رکھے گا، ورنہ جائز نہیں۔(۲)

انتباه: مرقر آن شریف کی تعلیم میں اس کی تاکیدر کھنی چاہیے کہ وہ بے سل اس کو باتھ ندلگائے۔(۲)

. سے ۵۷۔ ضابطہ: قرآن کریم کورسم عثانی کے علاوہ کئی اور رسم الخط میں لکھنا جائز نہیں ،اوراس پرعلماء کا اجماع ہے۔ (")

(1) (ويكفئ: احسن الفتاويل: ٨٨٨ كتاب الحظر و الاباحة؛ قاوى عثانى: ار ٢٠٠٠ كتاب العلم و التاريخ و الطب؛ المراد الفتاذي ٣٨٨ كتاب العظم و التاريخ و الطب؛ المراد الفتاذي ٣٨٨ كتاب العظر و الاباحة)

(٢) وهذه المسألة مما اختلف فيه السلف فمنع مالك من تعليم الكافر القرآن ورخص أبو حنيفة واختلف قول الشافعي والذي يظهر أن الراجح التفصيل بين من يرجى منه الرغبة في الدين والدخول فيه مع الأمن منه... الخ. (فق المارى شرح التخارى ٢٠١٠ كتاب الجهاد, باب هل يرشد المسلم أهل الكتاب أو يعلمهم الكتاب)

(٣)ولابأس بتعليم الكافر القرآن أوالفقه رجاء أن يهتدى وليكن لايمس المصحف مالم يغتسل . (غنية المستملى المعروف بالكبيرى ص:٣٩٢، تنمات فيمايكر همن القرآن في الصلاة ومالايكره و في القرأة خارج الصلاة) (٣) وجاء في المحيط البرهائي في فقه المحنفية ما نصه: إنه ينبغي ألا يكتب المصحف بغير الرسم العثماني.

وقال العلامة نظام الدين النيسابوري ما نصه: وقال جماعة من الأثمة إن الواجب على القراء والعلماء وأهل الكتابة أن يتبعوا هذا الرسم في خط ← فا کده:البنة قرآن کےعلاوہ عام کتابت میں رسم عثانی کی رعایت لازم نہیں، بلکہ کتابت کے حدید قرآن کے علاوہ عام کتابت میں رسم عثانی کی رعایت لازم نہیں، بلکہ کتابت کے جدید تواعد کے موافق لفظ کو جیسے پڑھا جاتا ہے ای کے موافق لکھنا چاہئے، جیسے صلاق، زکا ق، حیا ق دغیرہ۔()

۵۷۴- ضابطه: تلاوت سے پہلے کام میں شغول ہوتواس کا سناواجب نہیں ، ورندواجب ہے۔

تشری : جب تلاوت بورای بوتواس کوغور سے سنااور خاموش رہنا واجب ہے، اللہ تعالی فرماتے ہیں: وَإِذَا قُرِئَ الْفُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ الله تعالی فرماتے ہیں: وَإِذَا قُرِئَ الْفُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَكُمْ تُوْحَمُونَ . (سورة الاعراف: ۲۲۳) کیکن اگر کوئی شخص پہلے سے کی دین یاد نیوی کام میں مشخول بواورکوئی آکر بلند آواز سے تلاوت کرے تواسے اپناکام جاری رکھنے کی میں مشخول ہواورکوئی آکر بلند آواز سے تلاوت کرے تواسے اپناکام جاری رکھنے کی مین مشخول تھا۔

اس کام میں مشخول تھا۔

المصحف فإنه رسم زيد بن ثابت و كان أمين رسول الله صلى الله عليه و سلم و كاتب و حيه.

وقال البيهقي في شعب الإيمان: من كتب مصحفا ينبغي أن يحافظ على الهجاء الذي كتبوا به تلك المصاحف و لا يخالفهم فيه و لا يغير مما كتبوه شيئا فإنهم كانوا أكثر علما وأصدق قلبا ولسانا وأعظم أمانة فلا ينبغي أن نظن بأنفسنا استدراكا عليهم اهد. (مناهل العرفان في علوم القرآن للزرقاني: ١٠٠ ٣٨م رسم المصحف)

وقال أشهب سئل مالك هل يكتب المصحف على ما أحدثه الناس من الهجاء فقال لا إلا على الكتبة الأولى، رواه الداني في المقنع ثم قال و لا مخالف له من علماء الأمة. (الإتقان في علوم القرآن للسيوطي: ٣٣٣/٢)

(۱) (تغصیل کے لئے ویکھئے:"حرف شرین مولفہ حضرت مولانا نورعالم لیل این صاحب، استاذالا دب دارالعلوم دیوبند)

تفريعات:

ا - پس محر من جیونا بچہ تلاوت کرے اور کھر والے پہلے سے کام میں مشخول ہوں آوان کے لئے سنا واجب نہیں ترک استماع میں وہ معندور ہول کے، برخلاف اگر انہوں نے بہلے سے کام جاری نہ کیا ہوتوسنا واجب ہے۔

۲ - کوئی شخص فقہ دغیرہ لکھ رہا ہو یا اس کا مطالعہ کررہوا دراس کے پاس آکر کوئی آدمی تلاوت شروع کردے تونہ سننے میں اس کے لئے مصا کفتہ ہیں، بلکہ نقبہاء نے لکھا ہے کہ اس صورت میں گناہ قاری پر ہوگا، کہ بیاس کے اعراض کا سبب بنا۔

ساکوئی شخص پہلے ہے سونے کے لئے ایٹا ہوادراس کے سامنے تلاوت کی جائے تو عدم استماع میں وہ معددرہوگا ، اور گناہ تلاوت کرنے والے پر ہوگا ، کیونکہ وہ اعراض کا سبب بنا ، نیزیهاں اس وجہ ہے جس کہ کہ بیاس کی فیند میں خلل ڈال رہاہے ، اور بندے کا حق مقدم ہاللہ تعالی ہے تن ہے ، کہ بندے محتاج ہیں ، اللہ تعالی محتاج نیس۔ (۱) فائدہ : شامی میں شرح منہ کے حوالہ سے ذکور ہے کہ '' قرآن جب پڑھا جائے تو فائدہ : شامی میں شرح منہ نے حوالہ سے ذکور ہے کہ '' قرآن جب پڑھا جائے تو اس کا سننا فرض کفا ہہ ہے ، کیونکہ یہ فرضیت قرآن کے تن کی بنا پر ہے کہ اس کی طرف الشات کیا جا ہے اور میہ بات بعض کے خاموش دہنے اور میں بات بعض کے خاموش دہنے اور سننے ہے حاصل ہوجاتی ہے ، جیسا کہ ملام کا جواب دیتا کہ یہ مسلمان کے تن کہ بیار مسلمان کے تن

(۱)قال في القنية: صبي يقرأ في البيت وأهله مشغولون بالعمل يعذرون في ترك الاستماع إن افتنحوا العمل قبل القراءة وإلا فلا, وكذا قراءة الفقه عند قراءة القرآن. وفي الفتح عن الخلاصة: رجل يكتب الفقه و بجنبه رجل يقرأ القرآن فلا يمكنه استماع القرآن فالإلم على القارئ وعلى هذا لو قرأ على السطح والناس نيام بألم اهدأي لأنه يكون سببا لإعراضهم عن استماعه أو لأنه يؤذيهم بإيقاظهم تأمل مطلب. (ردالمحتار: ١٧١١م، كتاب الصلاة المصل في القراءة) كامل مطلب. (كذا في الفتاؤي الهنديه: ١٧١٥م كتاب الصلاة الباب الرابع)

کی بنا پر ہے، اوراس میں بعض کا جواب دیناکل کی طرف سے کفایت کرجا تا ہے۔
گرآ گے جموی کے حوالہ ہے منقول ہے کہ ان کے استاذ قاضی القصاۃ کی منقاری زادہ
نے بیان کیا کہ اس مسئلہ پر ان کا ایک مستقل دسمالہ ہے جس میں سے ختیق کی گئی ہے کہ
استماع قرآن فرض کفائی بین، بلکہ فرض عین ہے' اھ۔

ر میں رہی رہ سے کہ اس میں میں اس میں ہے۔ اور اختلاف سے کھائٹیں نکل آئی ہے۔ اور اختلاف سے کھائٹیں نکل آئی ہیں، اس لئے جہاں ضرورت ہوجیہ مدارس میں کہ بساادقات قریب کی درسگاہوں ہیں، اس لئے جہاں ضرورت ہوجیہ مدارس میں کہ بساادقات قریب کی درسگاہوں سے تلاوت کی آواز آئی رہتی ہے: بہلے قول پر عمل کیا جاسکتا ہے، ورنہ عام حالات میں درسراقول اختیار کرنا چاہئے کہ اس میں احتیاط ہے۔ (۱)

مدر ما بطه: قرآن بھولنے پرجودعیدہاں میں بھولنے کا معیار سے مدر آن دیکھ کر پڑھنا بھی ممکن ندہو۔(۲)

## پردہ اور اس کے متعلقات کا بیان

### ٥٤٦- ضابطه: مروه في جس سے نكاح كمى جائز نه موده محرم ہے كورت

(۱) وفي شرح المنية: والأصل أن الاستماع للقرآن فرض كفاية لأنه لإقامة حقه بأن يكون ملتفتا إليه غير مضيع وذلك يحصل بإنصات البعض؛ كما في رد السلام حين كان لرعاية حق المسلم كفى فيه البعض عن الكل، إلا أنه يجب على القارئ احترامه بأن لا يقرأه في الأسواق ومواضع الاشتغال، فإذا قرأه فيها كان هو المضيع لحرمته، فيكون الإثم عليه دون أهل الاشتغال دفعا للحرج، وتمامه في ط. ونقل الحموي عن أستاذه قاضي القضاة يحيى الشهير بمنقاري زاده أن له وسالة حقق فيها أن استماع القرآن فرض عين. (رد المحتار: ١ / ٢ ٣٨، كتاب الصلاة, فصل في القراءة)

(٢)إذا حفظ الإنسان القرآن ثم نسيه فإنه يأثم، وتفسير النسيان أن لا يمكنه القراءة من المصحف. (القراول الهرية: ٥١ حاس، كتاب الكراهية, الباب الرابع)

فقہی ضوابط کے الے اس سے پردہ نہیں ہے : اور جس سے فی الحال یا آئندہ کی وقت نکائ درست کے لئے اس سے پردہ لازم ہے۔

وہ غیرمحرم ہے اس سے پردہ لازم ہے۔

تفریع: پس اباخسر، داواخسر، ناناخسر، اور داماد سے پردہ لازم نہیں ، کیونکہ الن سے بہیٹ کے لئے نکاح حرام ہے۔

اور پچازاد، پیوپھی زاد، خالہ زاد، ماموں زاد بھائی اوران کی مذکر بالغ اولاد؛ رشتہ (بین دور) کے ماموں، چپا، خالو، پھو بھا، حقیقی پھو بھا، حقیقی خالو، سرھی (ویوائی) جیڑے، دیور، بہنوئی ،ندوئی (نندکاشوہر) چپا خسر، ماموں خسر، خالوخسر اور ان کی مذکر بالغ اولاد، شوہر کے بھانجی کاشوہر، جھتیجی کاشوہر (بینی بھوپھی اور اولاد، شوہر کے بھانجی کاشوہر، جھتیجی کاشوہر (بینی بھوپھی اور خالدے لئے اپنا بھتیجا و بھانجا واماد) اور سوکن کے داماد وغیرہ سے پردہ لازم ہے کہ ان سے نکاح جمیشہ کے لئے حرام نہیں، بلکہ متعلقہ رشتہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح جمیشہ کے لئے حرام نہیں، بلکہ متعلقہ رشتہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح جمیشہ کے لئے حرام نہیں، بلکہ متعلقہ رشتہ ختم ہونے کے بعد ان سے نکاح جائز ہوتا ہے۔

م دے تا ایک مرددوس سے مرد کے سال سے کا طرف و کی منا مرد کا مرد کے تن میں حلال مے عورت کا دوسری عورت اور مرد کے تن میں حلال ہے ؟ اور جس کی طرف و کی منا مرد کا مرد کے تن میں حلال ہے ؟ اور جس کی طرف و کی منا مرد کا مرد دوسر کا عورت اور مرد کے تن میں حلال نہیں۔ (۲)

تشریح : ایک مرددوسر سے مرد کے سارے جسم کود کی سکتا ہے سوائے ناف سے تشریح : ایک مرددوسر سے مرد کے سارے جسم کود کی سکتا ہے سوائے ناف سے

(۱) (المبسوط للسرخسى: ١٩٠٣، كتاب الاستحسان، ط: إدارة القرآن، كراجى؛ الدرالمختار: ١٩٧١، كتاب الحظر والإباحة فصل في النظر والمس) كراجى؛ الدرالمختار: ١٩٧١، كتاب الحظر والإباحة فصل في النظر والمس) (٢) فكل مايحل للرجل أن ينظر إليه من الرجل يحل للمرأة أن تنظر إليه من المرأة وكل مايحل له لا يحل لها. (بدائع المنائع: ١٢٣٥، كتاب الإستحسان) (والمرأة للمرأة والرجل كالرجل للرجل)، ومعناه المرأة والرجل للمرأة كالرجل للرجل المرجل للرجل من الحظر والإباحة، كالرجل للرجل المحظر والإباحة، فصل في النظر والمس)

کے کر مخطنے تک کا حصہ کہ بیستر ہے ( محفناستر میں شامل ہے ناف شامل نہیں (۱) تو ایک عورت کے لئے بھی دوسری عورت اور مرد کے حق میں یہی تھم ہوگا کہ دہ دوسری عورت کواور مردکوناف سے لے کر محفنے تک کے جمعے کوئیس دیکھیں ہے، اس کے علاوہ یاتی اعضاء مثلا ہید، بشت ،سینہ وغیرہ کودیکھنے میں حرج نہیں۔ (۱)

البتہ فقہاء نے لکھاہے کہ کافرہ وفاجرہ عورت کے سامنے نیک وصالح عورت کو البتہ فقہاء نیک وصالح عورت کو البتہ البتی اعضاء بلاضرورت ظاہر نہیں کرنے چاہتے ، بلکہ البی عورت سے کوئی بات بھی کرے تو پردہ کے ساتھ کرے میا حقیاط کی بات ہے ، کیونکہ پھریداس کے محاس اجنبی مردوں کے سمامنے بیان کرے کی ،جس سے فقنہ کا اندیشہ ہے۔ (۲)

وضاحت: اور ہدا ہے ہیں جو مبسوط کے حوالہ سے کہ عودت کا اجنبی مردکود کھنا بمنزلہ مردکا ابن محرم عورتوں کو دیکھنے کے ہے، پس عورت اجنبی مردکے پیٹ اور پشت کو بھی نہیں دیکھ سکتی ، تو علامہ شائ فر ماتے ہیں کہ بیعام متون کے خلاف ہے اور اول بات ہی معول ہے ، یعنی رائح قول کے مطابق عورت کا اجنبی مردکود یکھنا بمنزلہ مردکا مردکود یکھنے کے ہے، نہ کہ بمنزلہ مردکا ابنی محرم عورت کود یکھنے کے۔(")

(٣) (وكذا) تنظر المرأة (من الرجل)كنظر الرجل للرجل (إن أمنت ٢

<sup>(</sup>۱) فالركبة عورة والسرة ليست بعورة عندنا. (بدائع العنائع: ١٢٣/٥ ، كتاب الإستحسان)

<sup>(</sup>٢)فتنظر المرأة من المرأة إلى سائر جسدها إلا مابين السرة والركبة ... ولا يجوز لهاأن تنظر مابين سرتها إلى الركبة إلاعند الضرورة. (بدائع العناكع: ١٢٣/٥) كتاب الإستحسان)

<sup>(</sup>٣)ولا تنبغي للمرأة الصالحة أن تنظر إليها المرأة الفاجرة لأنها تصفها عند الرجال، فلا نضع جلبابها ولا خمارها كما في السراج اهـ (ردالمحتار: ٢/١٤) كتاب الحظر والإباحة ، فصل في النظر والمس)

فائدہ: عورت کا اجنی مردکود کیمنے کا جواز اس روایت سے ہے کہ نی کریم معلیا ا نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کواپنے بیچیے کھڑا کر سے حبشیوں کا کھیل دکھلا یا تھاءاور جس روایت میں ہے کہ ایک تابینا محالی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے آنے پرنی میلانی نے اپن ازواج مطہرات کو پردے کا تھم فرما یا تھا، اوران کے اس عذر پرکرُوه ناجینا ہیں فرمایا تھا کہ تم تو نابینانہیں ہوا اس کے متعلق محدثین ونعہاء فرماتے ہیں کمکن ہے بیاں دجہ سے ہوکہ حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے جم میں ستر کا کوئی حصہ کھلارہ کمیا ہوا درعدم بصارت کی وجہ سے ان کوا<sup>س</sup> کاعلم شہوا ہو -اس کی تا سیداس سے بھی ہوتی ہے کہ دور نبوی میں عور تو ا کامسجد نبوی میں اور بإزاراورسفر ميس أناجانار بتناتها،اس وقت ان كے لئے تو نقاب كا حكم تفاتا كه مردان كو نه دیکھیں مگر مجھی بھی مردوں کونقاب کا تھیم نہیں دیا گیا کہ عورتیں انہیں نہ دیکھیں ، معلوم ہوا کہ دونوں طالفوں کا تھم الگ الگ ہے،ای بنا پر امام غز الی فرماتے ہیں کہ دد ہم نہیں کہتے کہ مرد کا چہرہ عورت کے حق میں ایسا ہی ستر ہے جیسا کہ عورت کا چہرہ مرد سے حق میں، بلکہ میتو امرد کے چرہ کے مانند ہے، کہ امرد کا چرہ دیکھنا صرف فتنہ کے وقت حرام ہے ورندحرام نبیں (ای طرح تورت کے لئے مرد کاچہرہ وغیرہ دیکھنا صرف فتندكے وقت لعنی شہوت كا اطمينان نه ہونے كے وقت حرام ہوگا، عام حالات ميں نہیں) چنانچے تواتر سے بیلسلہ چلا آرہاہے کہ مردچ پرہ کھلا رکھتے ہیں اور عورتیں نقاب سے ساتھ لگلتی ہیں ،اگر دونوں کا تھم برابر ہوتا تو مردوں کونقاب کا تھم دیا جاتا ، یاعور توں

شهوتها)... كالرجل هوالصحيح في الفصلين تتارخانية معزيا للمضمرات (الدرالمختار) (قوله وكذا تنظر المرأة إلخ) وفي كتاب الخنثي من الأصل أن نظر المرأة من الرجل الأجنبي بمنزلة نظر الرجل إلى محارمه, لأن النظر إلى خلاف الجنس أغلظ هذاية والمتون على الأول فعليه المعول (روائح تار ١٠١١) كتاب الحظر و الإباحة, فصل في النظر وانهس)

كوبابرنكنے سے بى منع كردياجاتا" اھـ (١)

ملحوظہ: یہ توبیان حقیقت تھی جوعلائے حققین نے بیان کی ہے، تاہم اس فتنہ کے دور میں مورتوں کو مید مسئنہ نہیں بتانا چاہئے ، کہ بہت می چیزیں جائز ہوتی ہیں محرسد باب کے لئے اس کی اجازت نہیں دی جاتی ، نیز وَ قُلْ لِلْمَوْ مِنَاتِ یَغْضُضَیٰ مِنَ ابْتَ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ا

علاده اذین بساادقات کوئی چیزستر میں ندہونے کی بنا پراس کودیکھنے کی اجازت ہوتی ہے گرفتے کے اعراضہ میں داخل نہیں ہوتی ہے گرفتے کے اعراضہ ہے کی کا جا تاہے، جیسے بورت کا چہرہ سر میں داخل نہیں گر بلا ضرورت اس کی طرف و یکھنے کی اجازت نہیں، کیونکہ چہرہ اعظم بھائن سے ہاں کودیکھنے میں فترشد یہ ہے، ای طرح بورتوں کو اگر چیمرد کے ذکورہ اعضا و کا بوقت اس دیکھنا جا کر ہے میں انداز ہوں کے اور کے میان کا در بعد ہے۔ دیکھنا جا تر ہے میں اور کی مفائی اور پاکیزگی کا ذر بعد ہے۔ دیکھنا جا کر ہیں۔ میں اور میں ہے۔ کہا تا جا کر ہیں۔ میں میں اور میں ہے۔ کہا تا جا کر ہیں۔

(۱) والجمع بين الحديث احتمال تقدم الواقعة أو أن يكون في قصة الحديث الذي ذكره تبهان شيء يمنع النساء من رؤيته لكون بن أم مكتوم كان أعمى فلعله كان منه شيء ينكشف ولا يشعر به ويقوى الجواز استمراز العمل على جواز خروج النساء إلى المساجد والاسواق والاسفار منتقبات لئلا يراهن الرجال ولم يؤمر الرجال قط بالانتقاب لئلا يراهم النساء فعدل على تغاير الحكم بين الطائفتين وبهذا احتج الغزالي على الجواز فقال لسنا نقول أن وجه الرجل في حقها عورة كوجه المعرأة في حقه بلهو كوجه الأمرد في حق الرجل فيمو النظر عند خوف الفتنة فقط وأن لم تكن فتنة فلا إذ لم تزل الرجال على ممر الزمان مكثوفي الوجوه والنساء يخرجن منتقبات فلو استووا الأمر الرجال بالتنقب أو منعن من الخروج اه وتقدمت سائر مباحث حديث الباب في أبواب العيدين. ونحوهم من غير ويه )

تفریع: پی عورت کااذان دینا—یا بلندآ وازسے تلبید کہنا —یا نماز میں بلند آوازسے قراوت کرنا — یالا وُڈ انٹیکر میں ترانہ پڑھنا یا تفریر کرنااس طرح کے مرد بھی میں سے یا کیسٹ وغیرہ میں ترانہ یا تقریر کوریکارڈ کرنا جومردوں تک بھی بہنچے یہ جائز نیں حرام ہے۔

البتہ بوتت ضرورت جبکہ فتنہ نہ ہو کسی نامحرم سے پس پردہ کلام کی تنجائش ہے، تام میں وقت کلام کی تنجائش ہے، تام می وقت کلام میں بتکلف ورشتی پیدا کرے، نرم، پرکشش اور متلین گفتگو سے اجتناب کرے۔(۱)

(۱) فظهر الكف عورة على المذهب (والقدمين) على المعتمد، وصوتها على الراجع. (الدرالمختار)

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله على الراجع) عبارة البحر عن الحلية أنه الأشهه. وفي النهر وهو الذي ينبغي اعتماده. ومقابله ما في النوازل: نغمة المرأة عورة, وتعلمها القرآن من المرأة أحب قال - عليه الصلاة والسلام - "التسبيح للرجال، والتصفيق للنساء "فلا يحسن أن يسمعها الرجل. اهد. وفي الكافي: ولا تلبي جهر الأن صوتها عورة, ومشى عليه في المحيط في باب الأذان بحر.

قال في الفتح: وعلى هذا لو قبل إذا جهو تبالقراءة في الصلاة فسدت كان متجها، ولهذا منعها - عليه الصلاة والسلام - من التسبيح بالصوت لإعلام الإمام بسهوه إلى التصفيق اه وأقره البرهان الحلبي في شرح المنية الكبير، وكذا في الإمداد، ثم نقل عن خط العلامة المقدسي: ذكر الإمام أبو العباس القرطبي في كتابه في السماع: ولا يظن من لا فطنة عنده أنا إذا قلنا صوت المرأة عورة أنا فريد بدلك كلامها، لأن ذلك ليس بصحيح، فإذا نجيز الكلام مع النساء للأجانب ومحاورتهن عند المحاجة إلى ذلك، ولا نجيز لهن وفع أصواتهن ولا تمطيطها و لا تلبينها و تقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال إليهن و تحريك الشهوات منهم، ومن هذا لم يجز أن تؤذن المرأة. اه. قلت: ويشير إلى سه

929- ضابطه: جس منوكا ديكمنا جائز باس كالمجمونا جائز ب بشرطيك

تشری : امن سے مراد جانبین سے امن عونا ہے، اگراپے آپ بیس یادوسری جانب میں (بذریعة قرائن) شہوت کا اندیشہ ہے یا فتک ہے بیتی دونوں امر برابر جیل آو چیونا جائز نہیں، ورنہ جائز ہے — مروی ہے کہ رسول اللہ مین اللہ عنبا کی پیشانی پر بوسد ہے تھے۔

البتہ اجنبی جوان عورت اس ضابطہ ہے مستثنی ہے کہاں کے چہرے اور تھیلی وغیرہ کوچھونا مطلقاً جائز ہیں ،اگر چہران اعضاء کا دیکھنا بوقت اس جائز ہے ، کیونکہ یہال شہوت کامظنہ ہے۔

پی اجنی جوان عورت سے مصافحہ جائز نہیں ، برخلاف وہ اجنی بڑھیا جس کی شہوت مرکئی ہواس سے مصافحہ جائز نہیں ، برخلاف وہ اجنی بڑھیا جس کی شہوت مرکئی ہواس سے مصافحہ کرتا اور اس کا ہاتھ چھونا بوقت اس جائز ہے۔ (۲)

← هذا تعبیر النو از ل بالنغمة . (ردامختار: ار ۱۰۳ ماباب شرو ط الصلاة ، مطلب فی ستر العورة)

وقال العلامة الجصاص رحمه الله تعالى تحت قوله تعالى: "ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ":وفيه دلالة على أن المرأة منهية عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتئة من صوت خلخالها ولذلك كره أصحابنا أذان النساء. (احكام القرآن للجصاص: 4/2/2 ا باب ما يجب من غض البصر عن المحرمات)

(۱) (الدرالمختار: ٣١٤/٢) كتاب الحظر والإباحة , فصل في النظر والمس) (۲) (وماحل نظره) ... (حل لمسه) إذا أمن الشهوة على نفسه وعليها , لأنه عليه الصلاة والسلام - كان يقبل رأس فاطمة ... وإن لم يأمن ذلك أو شك , فلا يحل له النظر والمس.. (إلا من أجنبية) فلا يحل مس وجهها وكفها وإن أمن الشهوة ، لأنه أغلظ ... وهذا في الشابة , أما العجوز التي لا تشتهى فلا بأس ب

م ٥٨٠- ضابطه: ہر ايما لباس جس ميں واجب الستر اعضاء كا تجم اور عضاء كا تجم اور بناون نظر آتی ہو! ياجس ميں سے بدن كارنگ جملكا ہو: اس كا پہننا مردو ورت دونوں كے لئے حرام ہادراس كی طرف ديكھنا بھى جائز نہيں۔

تشری بین بہت کا مورتیں جواحے باریک کپڑے ہیں گال کان کے بدن کا رنگ صاف جملکا ہے، ای طرح مرداتی تنگ پینٹ پہنتے ہیں یا عورتیں اتنا تنگ لباس کی مین ہیں یا عورتیں اتنا تنگ لباس کی متر دالے اعضاء کا جم اور بناوٹ نظرا تی ہے، بیجا کرنہیں، حرام ہے۔ بینی ہیں کہ متر دالے اعضاء کا جم اور بناوٹ نظرا تی ہے، بیجا کرنہیں، حرام ہے۔ بلکہ باریک لباس پہننے کی صورت ہیں تو جبکہ اعضا ہے ستر صاف نظرا میں نماز بھی صحیح نہیں ہوتی، الدبتہ تنگ لباس میں جبکہ کپڑاموٹا ہونماز ہوجاتی ہے، تا ہم کراہت سے خانی نہیں۔ (۱)

→ بمصافحتها ومس يدها إذا أمن. (الدر المختار) (قوله أو شك) معناه استواء الأمرين. (ردالمحتار: ٣١٤/١ كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظروالمس)

(أ) (قال العلامة العثماني مد ظله العالى: "فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة ، لاتقره الشريعة الإسلامية مهماكان جميلاً أو موافقاً لدور الأزياء . وكذالك اللباس الرقيق أو اللاصق بالجسم الذي يحكى للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره ، فهو في حكم ماسبق في الحرمة وعدم الجواز". (تكملة فتح الملهم: ٨٨/٨ كتاب اللباس والزينة)

وفى ردالمحتار: (قوله لا يصف ماتحته) بأن لا يرى منه لون البشرة احترازا عن الرقيق ونحو الزجاج (قوله ولا يضر التصاقه) أي يالألية مثلا...وعبارة شرح المنية: أما لو كان غليظا لا يرى منه لون البشرة إلا أنه التصق بالعضو وتشكل بشكله فصار شكل العضو مرئيا فينبغي أن لا يمنع جواز الصلاة لحصول الستر. اهه، قال ط: وانظر هل يحرم النظر إلى ذلك المتشكل مطلقا الرحيث وجدت الشهوة؟ . اهد قلت: سنتكلم على ذلك في كتاب الحظر، ح

البند پینٹ پہننے والا اس کے اویرٹی شرث کے بجائے گفتے تک لمبا کرند پہنے یا عورت نگ تنبیل کی صورت میں دو پٹہ دغیرہ سے اپنے جسم کواس طرح ڈھانک لے کر جن اعضاء کا جم نظر آتا ہے وہ جیپ جائے تو پھر معنا لکھ نہیں یعنی اعضاء کے ظاہر کرنے کا جو گناہ ہے دہ نہیں ہوگا، تا ہم فساق کے ساتھ مشابہت کی قباحت تو بہر حال دے گی۔

۱۸۵- فابطه به الغ کامنا الغ کامنا که مستوره دیکه می منابطه به به که:

بهت چهو نے بچ کاستر غلیظه اور خفیفه دونوں دیکھنا جا تزہد؛ پھرسات سال کی عمر تک مرف خفیفه دیکھنا جا تز ہیں؛ اور سات سال سے زیادہ عمر کا مرف خفیفه دیکھنا جا تز ہیں؛ اور سات سال سے زیادہ عمر کا بچاس امر میں بالغ کے تکم میں ہے ، کہ اس کا ستر خفیفه اور غلیظه دونوں دیکھنا جا تز نہیں۔ (۱)

تشری سر غلیظ سے مراد: پیشاپ و پاخانه کامقام اوران کے اردگرد کا حصہ ہے اورسر خفیفہ سے ان مواضع کے سواباتی حصہ سر ہے۔

والذي يظهر من كلامهم هناك هو الأول. (ردالمحتار: ١٠/١) كتاب الصلاة, مطلب في ستر العورة)

وقال في الحظر بعد نقل كلام الفقهاء رحهم الله تعالى: وعلى هذا لا يحل النظر إلى عورة غيره فوق ثوب ملتزق بها يصف حجمها. (ردالمحتار: ٣٢١/٢) كتاب الحظر و الإباحة فصل في النظر و المس)

(ا) وفي السراج: لا عورة للصغير جداً ، ثم ما دام لم يشته فقبل و دبر ثم تغلظ إلى عشر سنين، ثم كبالغ. (الدرالمختار) (قوله ثم كبالغ) أي عورته تكون بعد العشرة كعورة البالغين، وفي النهر: كان ينبغي اعتبار السبع لأمر هما بالصلاة إذا بلغاهذا السن اه (ردالمحتار: ١٠٨١ مم باب شروط الصلوة)

(٢) والغليظة قبل و دبر و ما حولهما، و الخفيفة ماعدا ذلك) من الرجل و المرأة. (الدرالمختار: ١٧٩٠ م) اور بہت چھوٹا بچہ لیعنی جس کے دونوں ستر و یکھنا جائز ہے اس کی تحدید کے متعلق است افتادی میں ہے: " حدصغر میں چارسال تک کی عمر کا تول بلانسبت مذکور ہے، گر تحقیق سے تابت ہوا کہ اس عمر میں بچہاستنجاء دغیرہ سے ستعنی نہیں ہوسکتا، اس لئے اس میں د أی مبتلی به کا اعتبار ہونا چا ہے"۔ (۱)

۵۸۲- فیابطه: بروه عضوش کو دیکھنابدن سےجدا ہونے سے پہلے جائز نہیں جدا ہونے کے بعد بھی جائز نہیں ،خواہ موت کے بعد ہو۔ (۲)

تفریع: پس زیرناف بال ،اور عورت کے سروغیرہ کے بال ،اور عورت کی کلائی اور پینڈلی کی ہڈی وغیرہ کا دیکھنا جسم سے الگ ہونے کے بعد بھی جائز نہیں ،خواہ صاحب عضو زندہ ہویا مردہ — اور عورت کے ناخن میں روایات مختلف ہیں کہا عمیا کہ اس کے بیر کے ترایشے ہوئے ناخن اجبی کے لئے دیکھنا جائز نہیں ، کیونکہ عورت کے پیر ایک روایت کے مطابق نماز سے باہر متر ہیں ، برخلاف ہاتھ کے ناخن کے کہ ہاتھ گھٹوں تک سرنہیں۔

پی عورت کو اپنے کئے ہوئے تاخنوں کو - ایک روایت کے مطابق - اور گرے ہوئے بالوں کو غیرہ میں جمع ہوئے بالوں کو غیر مردول سے حتی الامکان بچانا چاہئے ، آبیں کسی تھیلی وغیرہ میں جمع کرکے ذن کروادے ، یاکی محفوظ جگہ میں ڈالدے ؛ ای طرح مردوعورت کو اپنے زیرناف کے بال عسل خانہ میں یوں ہی نہیں چھوڑ تا چاہئے ۔ کہم م کے لئے بھی اس کا دیرناف کے بال عسل خانہ میں ایس کو بہادے یا کسی تھیلی وغیرہ میں اس طرح لپید کر ویکھنا جائز نہیں – بلکہ نالی میں اس کو بہادے یا کسی تھیلی وغیرہ میں اس طرح لپید کر چھینک دے کہ کسی کی نظر نہ پڑے ، اس میں نظافت، اور سائٹ کی بھی ہے۔ (۱)

<sup>(</sup>١) (احسن الفتاوى: ٢٦٢٨) متفرقات الحظر و الإباحة)

<sup>(</sup>٢)(الدر المختار: ١٦ ٢١١، ٣٤٢/٢) كتاب الحظر والإباحة، فصل في النظروالمس)

 <sup>(</sup>٣) (وكل عضو لا يجوز النظر إليه قبل الانفصال لا يجوز بعده) ولو بعد →

استدراک: بم نے اوپر جوتفر لیے بھی اکھا کہ بالوں کو " بالی میں بہادے" تو خانیہ
کی اس بات سے اعتراض نہیں ہوتا چاہئے کہ "شمل خانہ میں اور بیت الخلام میں کے
ہوئے بالوں کو ڈالنا مکر وہ اور ٹالپندیدہ ہے" اس لئے کہ اس کا معمداتی وہ شمل خانہ
اور بیت الخلاء ہے جہاں بال جمع رہتے ہوں اور اس کے مغائی کی کوئی داہ نہ ہو
(کمایدل علیہ المتعلیل: "لاندیور ث داء") پس جس شمل خانہ میں بال جمع نہ
رہتے ہوں بلکہ اس میں کوئی مساغ لیتی ٹالی کے اعدر بہانے کی کوئی راہ ہوتو بہائے
میں جرن نہیں ہونا چاہے خصوصاً بغل اور زیر ٹاف کے بالوں کو، والنما علم بالمسواب
فائی عبارت ہے ہے: فباذا قلم اظفار داو جز شعرہ دین بغی اُن بدفتہ فبان رہی به
فلا باس و إن اُلقاہ فی الکنیف اُو فی المغتسل کو د لاَنہ یو رث داء،
فلا باس و إن اُلقاہ فی الکنیف اُو فی المغتسل کو د لاَنہ یو رث داء،
خانیة (رد المعتار: ۲۲۲۲ می کتاب الحظر و الاباحة ، فصل فی البع)
عائر نہیں۔ ()

تفریع: پس کی نامحرم عورت کوسوی کرشہوت بیدا کرنا، یا بیوی ہے جماع کے وقت کس این این کے ماع کے وقت کس این این این کا تصور کرنا اور یہ خیال کرنا کو یا میں اس اجتبیہ ہے جماع کر رہا، ول بیجا کرنا ہوں ہے این بیس جرام ہے۔ (۲)

الموت كشعر عانة و شعر رأسها و عظم ذراع حرة ميتة و ساقها و قلامة ظفر رجلها دون يدها مجتبى. (الدر المختار) (قوله و قلامة ظفر رجلها) أي الحرة لا بقيله كونها ميتة و هذا بناء على كون القدمين عورة كما مر. (ردالمحتار: ٢١ بقيله كونها ميتة و هذا بناء على كون القدمين عورة كما مر. (ردالمحتار: ٢١ المالم به بالمحظر و الإباحة فصل في النظر و المس)
 (١) ذكر بعض الشافعية : أنه كما يحرم النظر لما لا يحل يحرم التفكر قيه. (شامى: ٣٤٢١٦) كتاب الحظر و الإباحة فصل في النظر و المس)
 (شامى: ٣٤٢١٦) كتاب الحظر و الإباحة فصل في النظر و المس)
 (١) لو وطئ حليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها به المنافع عليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها به المنافع عليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها به المنافع عليلته متفكرا في محاسن أجنبية حتى خيل إليه أنه يطؤها به المنافع ا

۵۸۳- ضابطه: پرده کامنی قدرت علی الجماع نہیں، بلکه استلذاذ وشہوت (۱)

تفریع: پس بوڑھے آدی ، آجو ہے ، نامرد ، بلکدایے فض سے بھی عورت کو پردہ لازم ہے جس کا عضوتنا کل خشک ہوگیا ہو یا کٹا ہوا ہو، کیونکدان سب میں لذت ماع اور شہوت کا کچھ نہ کھے ادہ ہوتا ہے آگر چددہ لوگ جماع پرقادر نہیں ہوتے۔(۱) مماع اور شہوت کا کچھ نہ کچھ ادہ ہوتا ہے آگر چددہ لوگ جماع پرقادر نہیں ہونے ای طرح مرائق بچ پین وہ بچہ جو بلوغ سے اتنا قریب ہوکداس کوخوائش ہونے گئے اور باحیاء عور تیں اس جسے سے شرم محسوس کرتی ہوں ، اس سے بھی عورت کو احتیاطا یردہ کرنا جائے۔(۱)

#### لباس كابيان

۵۸۵-ضابطه:جس کاپہنا حرام ہاں کاپیاتا بھی حرام ہے۔(۱)

→ ...والأقرب لقواعد مذهبنا عدم الحل، لأن تصور تلك الأجنبية بين يديه يطوها فيه تصوير مباشرة المعصية على هيئتها. (الحوالة السابقة)
 (۱) (مستفاد: الدر المختاروغيره)

(٢) والخصى والمجبوب والمخنث في النظر إلى الأجنبية كالفحل) وقيل لا بأس يمجبوب جف ماؤه لكن في الكبرى أن من جوزه فمن قلة التجربة و الديانة (الدر المختار: ٣٤٣٧) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في النظر و المس)

وأجمعوا أن العجوز لا تسافر بغير محرم، فلا تخلو يرجل شايا أو شيخا.

(ردالمحتار: ٣٦٨/٢، كتاب الحظرو الإباحة، فصل في النظرو المس)

(٣) ثم رأيته في الخانية قال الصبي الذي يجامع مثله كالبالغ قالو اوهو أن يجامع ويشتهي، وتستحي النساء من مثله وهو ظاهر في اعتبار كونه مراهقا لا ابن

تسع. (ردالمحتار: ٣٥/٣، كتاب النكاح، فروع طلق امر أتع تطليقتي)

(٣) ما حرم لبسه و شربه حرم إلباسه و إشرابه. (الدر المختار: ٣١٣/١) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في اللبس)

تفریع: پس چھوٹے مذکر بیچے کوریشم پہنانا، پاسونا چاندی وغیرہ کے زیور پہنانا جائز نہیں، کیونکہ مردول کے لئے ریشم اور سونے چاندی کا پہننا جائز نہیں -- بی کو بہنانے میں ترج نہیں، کیونکہ ورتول کے لئے اس کی اجازت ہے۔(ا)

نیز چھوٹے بچوں کوخواہ ندکر ہو یامؤنٹ فساق وکفار کا لباس۔ لیعنی ایسالباس جو
انہیں کے ساتھ مخصوص ہے۔ پہنا ناجا کزنہیں جیسا کہ بڑوں کے لئے پہننا جا کزنہیں،
مدیث میں ہے: جوجس کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ انجام کارانہیں میں سے ہوجاتا
ہے۔ (۱) پس والدین کواس کا خیال رکھنا چاہئے، کہ وہی اس کے ذمہ دار ہول گے، بچتو
غیر مکلف ہونے کی وجہ سے گنہگار نہ ہوگا۔

منوع ہو؛ یا محمد علی جوستر کے لئے ناکائی ہو؛ یا شرعاً ممنوع ہو؛ یا کفار وفساق کا مخصوص لباس ہو: اس کا پہننا جائز نہیں ،اور جوعلاء وصلحاء کا شعار ہواس کا پہننا جائز نہیں ،اور جوعلاء وصلحاء کا شعار ہواس کا پہننا مستحسن ہے۔

تشریح: لباس ہرزمانہ اور ہرعلاقہ کی عادت کے اعتبار سے مختلف ہوتاہے ، شریعت اسلامی نے اس سلسلہ میں بدوسعت رکھی ہے کہ کوئی مخصوص نوعیت یا ہیئت کو متعین نہیں کیا۔ (۳)

(۱) وكره إلباس الصبي ذهبا أو حرير االخ. (الدر المختار) (قوله وكره إلخ) لأن النص حرم الذهب والحريد على ذكور الأمة بلاقيد البلوغ, والحرية والإثم على من ألبسهم لأنا أمرنا بحفظهم ذكره التمر تاشي. (ردالمحتار: ٣١٣/٢ كتاب الحظر والإباحة, فصل في اللبس)

(٢)عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. (سنن أبي داؤد: ٣٨٨٨ حديث: ١٣٠١ مكتاب اللباس ، باب في لبس الشهرة)

(٣) فأماهيئة اللباس فتختلف عادة كل بلد. (فتح البارى: • ٣٣٢/١٠ كتاب اللباس باب المتشبهون بالنساء و المتشبهات بالرجال) -

اور چولہاں علاءاور صلحاء کا مخصوص ہواس کو پہنا متحسن ہے، کی تے توب کہا ہے:
ع: احب الصالحين ولست منهم لعل الله يوز قنى صلاحا
ترجمہ: من نيك لوگوں سے محبت كرتا ہول كونيك نبيس ہوں۔ ہوسكتا ہے اس محبت
كے صلے ميں اللہ تعالیٰ جھے بھی نيك بنادے! (۱)

→ فإن الإسلام...لم يقصره على نوع دون نوع ولم يقرر للإنسان نوعاً

خاصاً أو هيئة خاصة من اللباس ...وإنما وضع مجموعة من المبادى ،

الخ (تكملة فتح الملهم: ٨٤/٨، كتاب اللباس والزينة)

(۱) فكل لباس ينكشف معه جزء من عورة الرجل والمرأة الاتقره الشريعة الإسلامية مهما كان جميلا أو موافقا لدور الأزياء وكذائك اللباس الرقيق أو الاصق بالجسم الذي يحكى للناظر شكل حصة من الجسم الذي يجب ستره ، فهو في حكم ماسبق في الحرمة وعدم الجواز (تكملة فتح الملهم: ممال اللباس والزينة)

عن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم و في يده صرتان: أحدهما من ذهب، والآخر من حرير، فقال: هذان حرام على الذكور من

أيك دا تعه

ملاعلی قاری رحمداللد نے ایک جمیب وولچپ واقعد بیان کیا ہے کہ جب الله تعالیٰ نے فرعون اوراس کے ساتھیوں کو پانی میں غرق کیا تو فرعون کا وہ سخرہ غرق نہیں ہوا جو سیدنا موی علیدالسلام کی ہر چیز: لباس ، کلام ، انداز بیان دغیرہ میں نقل اتارتا تھا اورا بنی حرکات وسکنات سے توم کو جسایا کرتا تھا ، توموی علیدالسلام نے بارگاہ این دی میں عرش کیا کہ اے پروردگار! یہ تو باتی فرعونیوں سے زیادہ جمعے تکلیف پہنچا تا تھا اوراس پر عذا بنیس آیا! تو الله تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کواس لئے فرق نہیں کیا کہ وہ آپ کے عذا بنیس آیا! تو الله تعالیٰ نے فرمایا ہم نے اس کواس لئے فرق نہیں کیا کہ وہ آپ کے باس میں تھا اور حبیب اس میں تھا اور حبیب اس میں تھا اور حبیب اس میں ہوا!!

اس کے بعد ملاعلی قاری رحمہ الله قرماتے ہیں: دیکھئے جو خص اہل حق کی مشابہت باطل اراد ہے سے اختیار کرتا ہے تواس کوظاہری نجات حاصل ہوتی ہے بلکہ بسااوقات رحقیق نجات تک پہنچا دیتا ہے تو کیا حال ہوگا اس مخص کا جوانبیاء واولیاء کی مشابہت تعظیم وتشریف کے قصد سے اپنائے!!!اھ (۱)

را المنافر المنافر المنافر المنافر المنافر المالا المنافري المنافري المنافري المنافري المنافري المنافري اللباس وغيره أو بالفساق أو من تشبه بقوم أي من شبه نفسه بالكفار مثلا في اللباس وغيره أو بالفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهر منهم أي في الإثم والخير (موقاة المفاتيح: ١٥٥٨ من كتاب اللباس الفصل الثاني رشيديه كوئله)

(ا) وقد حكى حكاية غريبة و لطيفة عجيبة وهي أنه لما أغرق الله سبحانه فرعون واله لم يغرق مسخر ته الذي كان يحاكي سيدنا موسى عليه الصلاة و السلام في البسه و كلامه و مقالاته فيضحك فرعون وقومه من حركاته و سكناته فتضرع موسى إلى ربه يارب هذا كان يؤذيني أكثر من بقية آل فرعون فقال الرب تعالى ما أغرقناه فإنه كان لابسا مثل لباسك و الحبيب لا يعذب من كان على صورة ألحبيب فانظر من كان متشبها بأهل الحق على قصد الباطل حصل له نجاة الحبيب فانظر من كان متشبها بأهل الحق على قصد الباطل حصل له نجاة

۵۸۷-ضابطه: مردول کوعورتول کی مشابهت اورعورتول کو مردول کی

مثابهت حرام ہے۔

تشری نیاصول ایاس بزینت کی اشیاه، دفتار، گفتار، نشست دیرخاست و فیره بر چیزیس ہے، کہ جو چیزیں عرفا یا شرعامر دول کے ساتھ مخصوص ہیں عورتول کا آئیس اختیار کرتا یا جو چیزیں عورتوں کے ساتھ مخصوص ہیں مردول کا آئیس اینا نا جا کر نہیں، صدیت شریف میں ہے کہ اللہ تعالی اعنت فرما کمی ان مردول پر جوعورتول کی مشابہت اختیار کرتے ہیں اور ان عورتوں پر جومردول کی مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ (۱)

۵۸۸- ضابطہ: خوبصورت وعمرہ کیڑوں کا پہنتا جائز ہے، جبکہاں کو پہنے میں تکبرنہ ہو! اور تکبرنہ ہوتا یہ ہے کہ اس کے پہننے پراس کی حالت (رفآر گفتار وغیرہ میں) ویسی ہی ہے۔ (۱)

→ صورية وربما أدت إلى النجاة المعنوية فكيف بمن يتشبه بأنبيائه وأولياته
 على قصد التشرف و التعظيم وغرض المشابهة الصورية على وجه التكريم.
 (مرقاة المفاتيح: ٥٥/٨ ١ كتاب اللباس الفصل الثانى)

(۱)عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (صحيح البخارى: ١٩/٤ محديث: ٥٨٨٥ كتاب اللياس، باب: المتشبهون بالنساء، والمتشبهات بالرجال)

عن ابن عباس، قال: "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم"، قال حجاج فقال: لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. (مسنداً حمد: ٢٣٣/٥ حديث: ١٥١ المسندبني هاشم) بالرجال. (مسنداً حمد: ٢٣٣/٥ حديث: ١٥١ المسندبني هاشم) (٢) وفي الهندية عن السراجية: لبس الثياب الجميلة مباح إذا لم يتكبر وتفسيره أن يكون معها كما كان قبلها اهـ (ردالمحتار: ٢٥١/١ كتاب الحظر والإباحة، فصل في اللبس)

قائدہ: لباس بلکہ تمام معمارف کے پانچ ورجات ہیں: (۱) ضرورت (۲) حاجت (۳) آسائش (۳) آرائش وزیبائش (۵) نمائش۔

ضرورت: جولوازم زندگی میں ہے ہو،اس کے نہونے سے ضرر لائق ہو، جیسے بقدر کفایت طعام ولباس وغیرہ۔

حاجت: جس کے نہ ہونے سے ضرر تو نہ ہو، تمر گزارامشکل ہو، جیسے قدر کھایت سے زائد حاجات میں کام آنے والی اشیاء۔

آسائش: حاجت سے زائد آرام وراحت کی اشیام۔ آرائش وزیبائش: مرف زیب دزینت کی اشیاء۔ نمائش: جس سے فخر ونمود متعبود ہو۔

ضرورت پرخرج کرنا فرض ہے اور حاجت ،آسائش ،آرائش وزیبائش پرخرج کرنا جائز ہے ، بشرطیکہ اسراف نہ ہو(اسراف بہے کہ بلاضرورت آ مدنی سے زائد خرج کرنا جرائے کرنا

زیبائش اور نمائش فعل قلب کے قبیل سے ہیں ، دونوں میں فرق صرف نیت سے ہوتا ہے، اس لئے بلاوجہ کسی پر تکم لگانا تھے نہیں۔

پی خوبصورت چیزی ،مثلا اچھالباس ،عدہ گھر بیٹا ندار قالین وچادی بہترین گلدستہ ولفافہ وغیرہ اگر محض زینت کے لئے یا دوسرے کا دل خوش کرنے کی غرض سے اختیاد کرے توجا کڑے، بلکہ بعض صورتوں میں جیسے کی کوہدیہ تحفہ دینا ہوتو القاء السرور فی قلب المومن کے تحت باعث ثواب ہے ،لیکن اگر ان سے فخر ونمود مقصود ہوتو بلاشہ بنا جا کڑا ور حرام ہیں۔ (۱)

(١)(مستفاد: احسن الفتاوى: ١٣٤٨ - ١٣٨ كتاب الحظر والإباحة. ملخصةً)

## ريثم كابيان

تمہید: جاننا چاہئے کہ عورت کے لئے ریشم کا استعمال جائز ہے۔ (۱) اور مرد کے لئے ریشم کا استعمال جائز ہے۔ (۱) اور مرد کے لئے جائز نہیں، مگر مرد کے لئے بھی ممانعت مطلقاً نہیں بلکہ اس میں پچھ تیودات ہیں، اس سلسلہ میں ضوابط ہے ہیں:

۵۸۹- **ضابطہ:** مردکے لئے ریٹم کے استعال میں وہ طریقہ حرام ہے جو بحیثیت کہاں کے ہواور جوابیانہ ہووہ حلال ہے۔ <sup>(۲)</sup>

تفريعات:

ا - پی گھر میں ریشم کا پر دہ اٹھائے -- یاریشم کا تکیہ یا بچھونا استعمال کر ہے -یاریشم کی مچھر دانی میں سوئے -- یاریشم کے مصلی پر نماز پڑھے -- یا قرآن کا
جز دان ریشم کا بنائے -- یادئ رومال ریشم کا استعمال کر ہے ؛ تو جائز ہے ، کیونکہ یہ
استعمال بحیثیت لباس کے نہیں ہے۔ (۱)

٢- قنيديس ب كدكوني فخف كنده برريشم كاجبه ذال كربرائ فروخت فكلة

(۱) (كرالمال:۵۱/۲۸ مديث:۱۸۵۷ محظور اللباس الحرير)
(۲) لأن الحرامهو اللبس أما الانتفاع بسائر الوجوه فليس بحرام كما في صلاة الجواهر (رد المحتار: ۲/۲۵ مركتاب الحظر و الإباحة فصل في اللبس)
(۳) وفيه أن له أن يزين بيته بالديباج ويتجمل ويحل توسده و افتر اشه و النوم عليه ولا بأس بكلة الديباج ويتجمل ولا تكره الصلاة على سجادة من الإبريسم عليه ولا بأس بكلة الديباج وكيس المصحف و الدراهم و نحو ذلك وكلا الكتابة في ورق الحرير وكيس المصحف و الدراهم و نحو ذلك مما فيه انتفاع بدون لبس ومفاده جواز اتخاذ خرقة الوضوء منه بلا تكبر إذ ليس بلبس لاحقيقة و لاحكما (الدرالمختار ورد المحتار: ۲۵۳۸ ات ۲۵۳۱ کتاب الحظر و الإباحة فصل في اللبس)

اں میں حرج نہیں جب تک کہ اس کی آستینوں میں ہاتھ داخل نہ کرے کیونکہ یہ اس میں جب سکہ کہ اس کی آستینوں میں ہاتھ داخل نہ کرے کیونکہ یہ افغانا بطور لباس کے نبیل ہے۔ بلکہ کہا جائے گا یہاں مقصودا تھا تا ہے بطور لباس استعمال کرنا نبیل (تا کہ اس سے کندھے پر ڈالنے والے بڑے دومال کے جواز پر استعمال کرنا نبیل (تا کہ اس سے کندھے پر ڈالنے والے بڑے دومال کے جواز پر استعمال جائز نبیل) (۱)

س-كىكن رىشم كى چادر يالحاف كااستعال جائز نبير كيونكه بيايك كوندلباس ہے۔ (۲) ٣- اى طرح كرى ياسوارى يركهانا كهات وقت كوديس جوكيرُ اركها جاتا بيس كوعرني ميں شكير اكہاجاتا ہے- تاكه كھانے كے ذرات يا چكتا ہث سے كيڑے خراب ندمو-وہ کیٹر اریشم کا استعمال کیا جائے توجا تزنہیں، کیونکہ ریاس کی طرح ہے۔ علامه شامی رحمه الله فرماتے ہیں اور پیر جومشہورے که مذکورہ کیڑے میں اہانت ہاں کئے حرب نہیں ہویہ بات سے خبیں میونکہ اہانت پر جواز کا مدار تو وہاں ہے جہاں استعال بحیثیت لباس کے نہ ہوجیسا کہ تکیہ ، بچھوٹا دغیرہ ؛ ورنہ تو زخم کی پی اور کمربند (ٹاڑا) میں ریشم کا استعمال بدرجہ اولی جائز ہونا جاہتے ، کیونکہ ان میں اہانت اس سے زياده بحالانكه ده جائز نبيس، پس معلوم مواكه اصل اعتباركيس اورعد مليس كاب-(١) (١)وفي القنية دلال يلقى ثوب الديباج على منكبيه للبيع يجوز إذا لم يدخل يديه في الكمين ... ووجه الأول: أن إلقاء الثوب على الكتفين إنما قصد به الحمل دون الاستعمال فلم يشبه اللبس المقصود للانتفاع تأمل. (الدرالمختار وردالمحتار: ٣٥٣/٦ كتاب الحظرو الإباحة فصل في اللبس)

(٢) أقول: ومفاده جو از اتخاذ خرقة الوضوء منه بلاتكبر إذليس بلبس لاحقيقة ولا حكما بخلاف اللحاف والتكة وعصابة المفتصد تأمل لكن نقل الحموي عن شرح الهاملية للحدادي أنه تكره الصلاة على الثوب الحرير للرجال اهـ.

قلت: والأول أوجه إذ لا فرق يظهر بين الافتراش للجلوس أو النوم أو السلاة تدبر ويؤخذ من مسألة اللحاف والكيس المعلق و تحو ذلك أن ما يمل على الركب عند الأكل فيقي الثوب ما يسقط من الطعام والدسم ويسمى كالسلط المسلم الم

- ما بطه: ریشم کے کپڑے میں احتبار بانے کا ہے ، تانے کائیس تشریع: عرض اور چوڑائی میں جوتا گا ہوتا ہے اس کو' بانا'' کہا جا تا ہے اور جولر بائی میں ہوتا ہے اس کو' تانا'' کہتے ہیں۔

پس باناریشم کاموتواس کا پہننامرد کے لئے جائز نہیں، تانا خواہ ریشم کامو یاغیرریشم کا:اور باناغیرریشم کاموتواس کا پہنناجائز ہے،اگر چہتاناریشم کامور (۱)

فائدہ(۱): اگرکرتے ،ٹوپی ، یا جمامہ وغیرہ بیں ریٹم سے نقش و نگار کیا یا پھول بوٹے لگائے تو چوڑائی میں چارانگل کے بقدر ہوتو جائز ہے ، ورنہ جائز نہیں ، لمبائل کی کوئی تحدید نہیں ۔ اور ظاہر فرہب ہے کہ متفرقات کو جمع نہیں کیا جائے گا ، لیس چارانگل سے چھوٹی کڑھائی یا پھول متعدد جگہ ہوں تو حرج نہیں ، تا ہم اس میں شرط ہے کہ ان کے درمیان فاصلہ کپڑے میں موجود پھول یا کڑھائی کی چوڑائی سے زیادہ ہو، اگر فاصلہ برابریا کم ہوکہ دیمنے میں پورا کپڑاریشی ، ی معلوم ہوتا ہوتو پھرجائز ہیں۔ (۱)

→ بشكيرا يكره إذا كان من حرير لأنه نوع لبس وما اشتهر على السنة العامة أنه يقصد به الإهانة فذلك فيما ليس فيه نوع لبس كالتوسد و الجلوس، فإن الإهانة في التكة وعصابة الفصادة أبلغ ومع هذا تكره فكذا ما ذكر تأمل. (ردالمحتار: ٣٥٣/٢) كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في الليس)

(۱)ويحللبسماسداه إبريسم ولحمته غيره ككتان وقطن وخز لأن التوب إنما يصير ثوبا بالنسج والنسج باللحمة فكانت هي المعتبرة دون السدى. (الدر المختار: ٣٥٣/٢) كتاب الحظر والإباحة الصل في اللبس)

السدى: (من الثوب) كررك كاتانا؛ عكس لحمة: بانا. (القامول الوحيد: الم معمد على المحيد الم المحيد الم المحيد الم المحيد الم المحد الم المحدد الم المحدد المحدد

(r) يحرم لبس الحرير...على الرجل لا المرأة إلا قدر أربع أصابع كأعلام الثوب ...وظاهر المذهب عدم جمع المتفرق ولو في عمامة.

فائدہ(۲): آج کل عموماً مصنوی ریشم استعال ہوتا ہے، اس کا استعال جائز ہے، آگر چیرف میں اس کوریشم کہتے ہیں، ہاں آگر کسی کیڑے کا اصلی ریشی ہوتا تحقیق سے ٹابت ہوجائے تواس کا استعال مردوں کے لئے جائز ندہوگا۔(۱)

## سوناجاندي كابيان

99- فعلوہ سوتا چاندی کاہراییا خارجی استعمال جس کا نفع بدن کولوٹنا ہے عورتوں کے لئے بھی جائز نہیں۔ (۲) تفریعات:

ا-پسونا چاندی کے برق میں کھانا ہیں۔ یااس کی سلائی سے سرمہ لگانا۔ یا

(الدرالمختار) وهل المراد قدر الأربع أصابع طولا وعرضا بأن لا يزيد طول العلم وعرضه على ذلك أو المراد عرضها فقط ، وإن زاد طوله على طولها المتبادر من كلامهم الثاني ، ويفيده أيضا ماسياتي في كلام الشارح عن الحاوي الزاهدي... (قوله و ظاهر المذهب عدم جمع المتفرق) أي إلا إذا كان خطمنه فزا و خطمنه غيره بحيث يرى كله قزا فلا يجوز كما سيدكره عن الحاوي ، ومقتضاه حل الثوب المنقوش بالحرير تطريز اونسجا إذا لم تبلغ كل واحدة من نقرشه أربع أصابع ، وإن زادت بالجمع ما لم ير كله حريرا تأمل (ددالمحتار: نقرشه أربع أصابع ، وإن زادت بالجمع ما لم ير كله حريرا تأمل (ددالمحتار: المرسع على المحتار في اللبس)

(١) (احس الفتاوى: ٨ / ٢٦، كتأب الحظر و الإباحة ، احكام لباس)

(۲) وكذالايجوزالاكتحال ....وكل ماكان يعود الانتفاع به إلى البدن. (الفتاوىالهندية: ۳۳۳/۷ كتابالكراهية البابالعاشر)

وقدمناه عن الخانية أن النساء فيما سوى الحلي من الأكل والشرب والادهان من الذهب والفضة والعقود بمنزلة الرجال؛ ولا بأس لهن بلبس الليباج والحرير واللهب والفضة واللؤلؤ اهد (ردالمحتار: ٣٥٢/٢ كتاب العظروالإباحة، فصل في اللبس)

اس کی کری پربیشهنا-یااس کا قلم یا دوات استعال کرتا-یااس کے آئینہ میں دیکھنا عور توں کے لئے بھی جائز نبیں جبیا کہ مردوں کے لئے جائز نبیس-

۔ ۲-اورزینت و بنگل کے برتن میں دونوں کے لئے حرج نہیں ، کہان کا نفع ہدن کو کیں اوٹنا۔(۱)

س-اورسوناچاندی کے تارہے ہے کپڑے صرف ورت کے لئے جائزہم روان کا تھم الگ ہے۔ (۱)
کے لئے جائز نہیں ، کیونکہ وہ بھکم زیورہ اورز پور میں دونوں کا تھم الگ ہے۔ (۱)
میں کہیں جائز نہیں ،البتہ صرف چاندی کی انگوشی کہ وہ مخصوص مقدار تک درست ہے میں کہیں جائز نہیں ،البتہ صرف چاندی کی انگوشی کہ وہ مخصوص مقدار تک درست ہے اور ورت کے لئے ہرتم کی دھات سے کی جائز ہے بھر محض انگوشی کہ اس میں سونا چاندی کے علاوہ دوسری دھات کا استعمال جائز ہیں۔ (۱)

(۱)له أن يزين بيته بالديباج ويتجمل بأوان ذهب وفضة بلا تفاخر. (الدرالمختار:٣٥٣/٢كتابالحظروالإباحة,فصل في اللبس)

(٢)وكذا المنسوج بذهب إذا كان هذا المقدار أربع أصابع و إلا لا يحل للرجل زيلعي. (الدر المختار) ولا شك أن الثوب المنسوج بالذهب حلي. (ردالمحتار: ٣٥٢/٢ كتاب الحظر و الإباحة , فصل في اللبس)

(٣)ولا يتحلى الرجل بلهب وفضة مطلقا إلا بخاتم... أي الفضة. (الدرائخار) (قوله ولا يتحلى) أي لا يتزين. (ردالمحتار: ٢١ ٩ ٣٥ كتاب الحظر و الإباحة فصل في اللبس)

يجوز للنساء لبس أنواع الحلى كلها من الذهب و الفضة و الخاتم و الحلفة و السنوز و النخال و الطوق ، الخ . (إعلاء السنن : ١ / ٢ ٩ ٣ / كتاب الحظر و الإباحة ، باب حرمة الذهب على الرجال الخ)

التختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجال والنساء. (الفتاؤى الهنديه: ٣٣٣/٥ كتاب الكراهية ، الباب العاشر) استدراک: مرد کے لئے اسٹیل وغیرہ کی چین والی دی گھڑی کے جواز سے اشکال نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ وہ ضرورت کی بنا پر ہے کی کے طور پڑبیں اس لئے جائز ہے۔
احسن الفتادی میں ہے: چین کے استعال کی دوصورتیں ہیں: ا-اس کا با ندھنا بڑات خودمقصود ہو، جیسے زینت کے لئے لوگ با ندھتے ہیں — ۲ – بذات خودمقصود نہوکی دوسری چیز کے با ندھنے کے لئے استعال کی جائے، صورت اولی میں ناجائز نہوکی دوسری چیز کے با ندھنے کے لئے استعال کی جائے، صورت اولی میں ناجائز اور ثانیہ میں بلاکرا ہت جائز ہے۔
اور ثانیہ میں بلاکرا ہت جائز ہے۔ (۱)

فائدہ: (۱) مردک لئے چاندی کی انگوشی کے جواز میں شرط ہے کہ وہ ایک عدد ہو دونہ ہوں ،مردانی ہوز تانی نہ ہوادروزن میں ایک مثقال یعنی ۴ رکرام ۴۷ سار ملی کرام سے کم ہو۔ (۲)

(۲) آگردانت وغیرہ بیل بغرض علاج سونا چاندی کے استعمال کی ضرورت پڑجائے تو امام ابو حنیفہ اورامام ابو بوسف رحم اللہ کے نزدیک چاندی ہی کا استعمال ضروری ہے، سونے کا استعمال درست نہیں ، جبکہ امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک دونوں کا استعمال درست ہے، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل حدیث عرفیہ ہے کہ آپ میلائی نے سونے کے درست ہے، امام محمد رحمہ اللہ کی دلیل حدیث عرفیہ ہے کہ آپ میلائی نے سونے کے ناک کی اجازت ان کی اجازت ان کی اجازت ان کی اجازت ان کی مروری بد بوکی وجہ سے دے گئی ہی ، اور جب تک چاندی سے کام چل سکے سونے کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ تاہم چونکہ ایک روایت اہام اعظم کی امام محمد کے استعمال کی ضرورت نہیں۔ تاہم چونکہ ایک روایت اہام اعظم کی امام محمد کے استعمال کی ضرورت نہیں۔

<sup>(</sup>١)(احسن الفتاوي: ٢١٣١٨ ، متفرقات الحظر و الاباحة)

موانی بھی نقل کی تئی ہے اس لئے سونے کی بھی منجائش ہے، البتہ اختلاف کی وجہسے اجتناب احوط ہے۔ (۱)

۵۹۳- ضابطه: انگوشی میں اعتبار حلقه کا ہے، نگینه کانہیں (پس نگینہ میں کوئی قید نہیں جس چیز کا بھی موادر جتنے وزن کا بھی موجا تزہے) <sup>(۲)</sup>

تفریع: آج کل عورتوں میں ہیرے (ڈائمن) کی انگوشیاں مروج ہیں، جن میں عام طور پرسونا چائدی کے علاوہ اسٹیل یا ایلمو نیم دغیرہ کا حلقہ ہوتا ہے یہ جائز نہیں ان کے لئے انگوشی صرف سونا اور چائدی ہی کی جائز ہے خواہ جس مقدار کی بھی ہو، دوسری دھات کی جائز ہے خواہ جس مقدار کی بھی ہو، دوسری دھات کی جائز ہیں۔ (۱۲)

فا مکرہ: یہ جومشہور ہے کہ دوسری دھات کی انگوشی ہیننے سے مردوعورت کی نماز نہیں ہوتی تواس کی حقیقت یہ ہے کہ نمازتو ہوجاتی ہے، تا ہم اس میں پچھ کراہت ضروراً جاتی ہے، جیسا کہ مرد کاسونا یاریشم یاعورت کا تنگ کپڑے ہے، بہن کرنماز پڑھنے کا

(۱) (وشد السن بالفضة) أي يحل شد السن المتحرك بالفضة, ولا يحل باللهب, وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف, وقال محمد - رحمه الله - يحل بالذهب أيضا, وهو رواية عنهما لما روي أن عرفجة بن أسعد أصيب أنفه يوم كلاب فاتخذ أنفا من فضة. الخ (تبيين الحقائق: ۲/۲ اكتاب الكراهية, فصل في اللبس)

(٢) والعبرة بالحلقة من الفضة لا بالقص، فيجوز من حجر وعقيق وياقوت وغيرها وحل مسمار الذهب في حجر الفص. (الدر المختار: ٣١٠٢٣ كتاب الحظرو الإباحة، فصل في اللبس)

(٣)وفي الجوهرة والتختم بالحديد والصفر والنحاس والرصاص مكروه للرجل والنساء. (ردالمحتار: ٣١٩ - ٣٥٠- ٣٦ كتاب الحظر والإباحة, فصل في اللبس)

ممے۔

مهم ۵۹۰ - ضابطه: سوناه چاندی اگردومری دهات کساته و قلوط موتوجود حات غالب موگاری موگارد)

تفریع: پس دی گھڑی وغیرہ میں سونا چاندی کی ملاوٹ ہوتو اگر سونا چاندی غالب ہوتو اگر سونا چاندی غالب ہوتو جائز جیسے سے سرح مرد یا عورت کی انگوشی ہوتو جائز ہے۔۔۔ اس طرح مرد یا عورت کی انگوشی میں لو ہے یا اسٹیل کی ملاوٹ ہوجیسا کہ آج کل بازار میں چاندی کے نام سے ایسی مخلوط میں لو ہے یا اسٹیل کی ملاوٹ ہوجیسا کہ آج کل بازار میں چاندی کے نام ہیں تو اگر اس میں چاندی غالب ہے ویہ ننا جائز ہے ورنہ جائز نہیں۔

البنة تا تارخانييس بكرلوبى الى انكوهى جن پرچاندى كاايمالم كياكياكه لو بانظرندآ في اوروه چاندى كاليمالم كياكياك لو بانظرندآ في اوروه چاندى بى كىكتى موتوحرج نبيس والله المرائدة كارخانيدى بيد بات فركوراصول كے خلاف ہے ، علاوہ ازیں عام متون كى روایت بيہ كرقاتى اور كليف كااعتبار نبيس موتا جيساك آ مے بيان آرہا ہے )

فائدہ: عورتوں کے لئے بھی سونے چاندی کی محری کا استعال وقت دیکھنے کے لئے جائز بیں خواہ دی محری ہویا جیبی ، نیز سونا چاندی کے تعویذات بھی جائز بیس ، کیونکہ سونا چاندی کے تعویذات بھی جائز بیس ، کیونکہ سونا چاندی کا جوازان کے لئے محض زینت کے طور پر ہے ، دومرے مقاصد کے کیونکہ سونا چاندی کا جوازان کے لئے محض زینت کے طور پر ہے ، دومرے مقاصد کے

(۱)ستر عورته ولو بما لا يحل لبسه كثوب حرير وإن أثم بلا عدر كالصلاة في الأرض المغصوبة. (رواكلار: ١٠/١٠ ١٠) كتاب الصلوة مطلب في ستر العورة) (۲) وماغالبه الفضة أو الدهب فضة وذهب. (الدر المنتقى شرح الملتقى: ٢١/١٠ اكتاب الصرف مكتبه غفاريه)

والغالب عليه الغش منهما في حكم عروض اعتبار اللغالب. (الدرالقار: ٢٦٦/٥ كتاب البيوع, باب الصرف)

(٣) لا بأس بأن يتخد خاتم حديد قد لوي عليه فضة وألبس بفضة حتى لا يرى التارخانية. (رواكتار:٢٠٩٩-١٠٩٩ كتاب الحظر و الإباحة، فصل في اللبس)

کے درست نہیں، ای لئے نقبہاء نے عورت کے لئے ایسے سونے کی انگونٹی کو بھی کرود

۵۹۵- ضابطه: سوناچاندی کی قلمی (کلید) والی اشیاء کااستعال مردد عورت دونول کے لئے بالاجماع جائزہے۔

تشری : کیونکہ قلعی یعنی سونے چاندی کا پانی اس چیز میں کھپ جا تا ہے وہ جدا نہیں ہوسکتا اور فقط رنگہت کا اعتبار نہیں ، پس گھڑی ، چشمہ ، بٹن یا برتن وغیرہ جس میں سونا جائد ہے۔ جا ندی کی قلعی کی میں ہوان کا استعال جائز ہے۔

ہاں مفضض یعن جس چیز پر سونا چاندی کااس طرح جڑا و کیا گیا ہو کہ وہ الگ موسکتا ہوتواس میں اختلاف ہے، امام صاحب رحمہ اللہ کے نزدیک اس میں حرج نہیں جبکہ امام ابو بیسف رحمہ اللہ کے نزدیک اس کااستعال مروہ ہے، اورامام محر سے روایات مختلف ہیں۔ (۱)

(۱) قال العلامة الشيخ ظفر احمدتهانوى رحمه الله تعالى: "أصله ماذكره الفقهاء في خاتم الذهب إذاكان فيه المرآة لا يجوز للمرأة أن ترى وجهها فيه لكون الذهب حل لهن للزينة لا لغرهامن الاستعمالات فكذا الساعة من الذهب يجوز لبسهاللنساء على اليد للزينة ولكن لا يجوز اويتها لمعرفة الوقت وأمافى الجيب فلا يجوز أصلا لعدم الزينة فيه . (امداد الأحكام: ٣٥٢/٣ كتاب اللباس)

(٢) لا بأس بالسكين المفضض والمحابر والركاب وعن الثاني يكره الكل والخلاف في المفضض أما المطلي فلا بأس به بالإجماع بلا فرق بين لجام وركاب وغيرهما لأن الطلاء مستهلك لا يخلص فلا عبرة للونه عيني وغيره. (الدرالمختار:٣٣/٢ كتاب الحظر والإباحة)

لابأس بالالتفاع بالأوانى المموهة بالذهب والفضة بالإجماع (القتادئ البندية: ١٥/٥ ٣٣٥ كتاب الكراهية الباب العاشر)

# جسماني وضع قطع اورزينت وآرائش كابيان

۵۹۲- صابطه: مورت اپنے شوہر کے خاطر ہرا لیے طریقہ پرجس میں شریعت کی مخالفت نہ ہو اور کفار وفساق کے ساتھ مشابہت نہ ہوزیب وزینت کرسکتی ہے۔

فواند قعیود: (تولنا بشو ہرکے خاطر) پس اگر خیرمردوں کو دکھانے یا دومری عورتوں کے سامنے اترانہ مقصود ہوتو جائز نہیں ۔۔۔۔ شو ہر کے خاطر زینت کرے گی تو ثواب کی ستخت ہوگی ، ورنہ یعنی غلط نیت ہوگی تو گندگار ہوگی۔

(تولنا: شریعت کی مخالفت نہ ہو) ہیں جن امور میں شریعت کی طرف ہے ممانعت ہو، آئیں کرنا کی صورت میں جا کرنہیں، چاہوہ شوہری کے لئے کیوں نہ ہو، ممانعت ہو، آئیں کرنا کی صورت میں جا کرنہیں، چاہوہ شوہری کے لئے کیوں نہ ہو، صدیث میں ہے "لاطاعة فی معصیة ، إنماالطاعة فی المعروف" ممناه کے کام میں تھوت کی اطاعت جا کرنہیں، اطاعت تو نیک کے کام میں ہے۔ (۱) خلاف شریعت امور جیسے:

(۱) مرکے بال کا نما اور مردول کی مشابہت اختیار کرنا: کہ عورت کے لئے یہ شرعاً جائز نہیں ،موجب لعنت ہے ۔ (البتہ کی عذر یا مرض کی وجہ سے سرکے بال کا نما کا نما کا نریر ہوجائے تو بقدرضرورت بالول کو کا نئے میں حرج نہیں لیکن جیسے تک عذر ختم ہوجائے گی) (۱)

(۱) (مي المخارية ۱۹۸۸ كتاب أخبار الآحاد باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الخ) (۱) فطعت شعر رأسها أشعت ولعنت زاد في البزازية وإن ياذن الزوج لأنه لاطاعة لمخلوق في معصية المخالق. (الدرالخيار: ۲۱ ۲۰ كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع)

وإذا حلقت المرأة شعر رأسها فإن كان لوجع أصابها فلا بأس به وإن حلقت لشبه الرجال فهو مكروه. (الحرالراكن: ٨٨ ٢٣٣ كتاب الكراهية ، فصل في البيع) (۲) بعنویں بنانادھا کہ وغیرہ سے نوری کر: بیجا کرنہیں الی کورتوں پر لعنت آئی
ہے، اورایدا کرنا تغییر خلق اللہ کا مصدات ہے ۔۔۔ (البتہ ورت کے لئے چرے کے
بال صاف کرنا جائز ہے، اورا کرڈاڑھی مونچھ کے بال غیر معناد طریقے پرنگل آئی تو
ان کا از الد مستحب ہے، ای طرح کلائیوں اور پنڈلیوں کے بال صاف کرنا بھی جائو
ہے، بلکہ فتہا ہے نے لکھا ہے کہ ابرو بہت زیادہ تھیلے ہوئے ہوں اور بدنما لگتے ہوں توان
کو درست کرکے عام حالت کے مطابق کر لینے میں بھی مضا نقہ نہیں ، احسن الفتاؤی
میں ہے کہ "نامصہ اور مشمصہ پر لعنت کا مورد بیہ کہ ابرو کے اطراف سے بال اکھاؤ
کربار یک دھاری بنائی جائے (کھایدل علیہ التعلیل بتغییر خلق اللہ ) غرض یہ
کربار یک دھاری بنائی جائے (کھایدل علیہ التعلیل بتغییر خلق اللہ ) غرض یہ
کربار یک دھاری بنائی جائے (کھایدل علیہ التعلیل بتغییر خلق اللہ ) غرض یہ
کربار یک دھاری بنائی جائے (کھایدل علیہ التعلیل بتغییر خلق اللہ ) فرض یہ
کربار یک دھاری بنائی جائے (کھایدل علیہ التعلیل بتغییر خلق اللہ ) فرض یہ
کا جائز ہے اوراز الرعیب کا استخباب نہ تو یا دہ مؤکلہ ہے اور آلیس و تغیر خلق

(٣)خوبصورتی کے لئے دائتوں میں فعل کروانا: بیجی تغییر خلق اللد کے زمرہ میں آتا ہاور موجب لعنت ہے۔ (۲)

(١) (قوله والنامصة إلخ) ذكره في الاختيار أيضا وفي المغرب النعص: نتف الشعر ومنه المنماص المنقاش اه ولعله محمول على ما إذا فعلته لتتزين للأجانب, وإلا فلو كان في وجهها شعر ينفر زوجها عنها يسببه, ففي تحريم إزالته بعد, لأن الزينة للنساء مطلوبة للتحسين, إلا أن يحمل على ما لا ضرورة إليه لما في نشفه بالمنماص من الإيلاء. وفي تبيين المحارم إزالة الشعر من الوجه حرام إلا إذا نبت للمرأة لحية أو شوارب فلا تحرم إزالته بل تستحب اهم وفي المتارخانية عن المضمرات: ولا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهد ما لم يشبه المخنث اه ومثله في المجتبى تأمل. (رد المحتار: ٢٨٣١٣ كتاب الحظر والإباحة إفصل في اللنظر والمس)

(٢)عن علقمة ، قال عبد الله: لعن الله ... المتفلجات للحسن ، المغير ات خلق الله تعالى . الخرص المنفلجات للحسن ) تعالى . الخ ( من النفلجات للحسن )

(۱) اپنے بالوں کے ساتھ دومری عورت کے بال یا خود کے علاحدہ شدہ بال جوڑنا: اس پرمجی لعنت آئی ہے (۱) — (البتہ دھا کوں یا کپڑوں کا استعمال اس کے لئے کیا جائے جیسے دبن، چوٹی وغیرہ تواس کی اجازت ہے ای طرح خزیر کے علاوہ دیگر مثما ہو نوروں کے بالوں کے استعمال میں مجی مضا کہ نہیں )(۱)

(۵) سرکے بالوں میں کوہالنا کی شکل کا جوڑا بنانا: حدیث میں اس پر سخت ممانعت
آئی ہے۔ اس کی صورت میہ کہ بالوں کو جمع کر کے سرکے او پروالے جصے میں باندھ
دئے جا کیں (۳) ۔ (اس کے علاوہ دوسر کے طریقے سے بالوں کو سنوار نا مثلاً چوٹی
وغیرہ کی شکل میں بنانا جا کڑ ہے ، اور گدی پر جوڑا باند سے میں بھی جرج نہیں ، بلکہ حالت
نماز میں انسل ہے ، اس لئے کہ اس سے بالوں کے پردے میں مہولت ہوتی ہے ) (۳)

(۱) عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله الوصل الوصلة والمستوصلة والخوالة السابقة وحديث: ٩٣٣ ٥ ماب الوصل في الشعرص: ١٦٥ )

(٢) ووصل الشعر بشعر الآدمي حرام سواء كان شعرها أو شعر غيرها كذا في الاختيار شرح المختار. ولا بأس للمرأة أن تجعل في قرونها وذوائبها شيئا من الوبر كذا في فتاوى قاضى خان. (الفتاؤى الهندية: ٣٥٨/٥ كتاب الكراهية، الباب التاسع عشر)

(۲)عنابي هريرة قال:قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات، وءوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة، ولا يجدن ريحها، وإن ريحها ليو جدمن مسيرة كذاو كذا. (صحيح مسلم: ۱۲۸ م ۲۸ م کتاب النساء الكاسيات الخ)

(تولنا: کفارونساق کے ساتھ مشابہت نہ ہو) ہیں پیشانی پر بندی (قتر اکل)

لگانا: یا ہونٹوں پرسرخی لگانا ورست نہیں ، کہ بید کفار ونساق کا شعار ہے ۔۔۔ (سال طریقے پر زینت جو نساق کے ساتھ مخصوص نہ ہوجیسے چہرے پر پاؤڈر یا کریم یا آنکھوں ہیں سرمہ لگانا جبکہ اس میں فریب اور نماکش مقصود نہ ہوکوئی حرج نہیں ؛ بلکہ چہرے کی رو تکئے کالی ہوں اور عیب سامعلوم ہوتا ہوتو ان کی رنگت کو کھال کے مثل بنانے کے لئے دبلیج "کرنے میں کھی مضا گفتہیں، کماز الرعیب سخب ہوار متجات بنانے کے لئے دوہ مبار اور غیر مضرور یات میں مشابہت فساق کا اعتبار نہیں ، برخلاف زینت ہے ، پس اس میں مشابہت ضرور کی ہوا درجوز بینت تحب ہو مطلق وعام زینت ہے ، پس اس میں مشابہت معتبر ہوگی) (۱)

۷\*

۵۹۷- صابطه:جسم کےجن بالوں کورکھنا شرعاضروری ہے، یاجن کا کا نا

(۱) ثم اعلم أن التشبيه بأهل الكتاب لا يكره في كل شيء وإنا فأكل و نشرب كما يفعلون إنما ألحر ام هو التشبه فيما كان مذمو ما و فيما يقصد به التشبيه كذاذكره قاضي خان في شرح الجامع الصغير فعلى هذا لو لم يقصد التشبه لا يكره عندهما (البحر ١١/١) اكتاب الصلاة باب ما يفسد الصلاة)

(قوله لأن التشبه بهم لا يكره في كل شيء) فإنا نأكل ونشر ب كما يفعلون بحر عن شرح الجامع الصغير لقاضي خان, ويؤيده ما في الذخيرة قبيل كتاب التحري. قال هشام: رأيت على أبي يوسف نعلين مخصو فين بمسامير, فقلت: أترى بهذا الحديد بأسا؟ قال لا قلت: سفيان وثور بن يزيد كرها ذلك لأن فيه تشبها بالرهبان؛ فقال: كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم - يلبس النعال التي لها شعر، وإنها من لباس الرهبان. فقد أشار إلى أن صورة المشابهة فيما تعلق به صلاح العباد لا يضر، فإن الأرض مما لا يمكن قطع المسافة البعيدة فيها إلا بهذا النوع. أهد وفيه إشارة أيضا إلى أن المراد بالتشبه أصل الفعل: أي صورة المشابهة بلاقصد. (ردا محتار: ١٢٣ كتاب الصلاة, باب ما يفسد الصلاة)

ازم ہے: ان کے علاوہ تمام بالول کا تھم ہیہ کہ کمان کا کا ٹما اوب کے خلاف ہے۔

تشریح: پس مرد کے لئے داڑھی کے بال اور عورت کے لئے سرکے بال کہ ان کا کا ٹمالازم ہے: ان کے رکھنا ضروری ہے: اور مونچھ بغل اور زیر تاف کے بال کہ ان کا کا ٹمالازم ہے: ان کے سواباتی سب بال جیسے سینے ، کمر ، کلائی ، پنڈلی ، حاتی ،گردن وغیرہ کے بال کا کا ٹما جائز تر ہے ،لیکن ادب کے خلاف ہے۔

(۱)

وضاحت: گردن کے بال کے متعلق الدادالفتاؤی میں جو کراہت منقول ہے تواس کی بابت احسن الفتاؤی میں ہے:

"عالمگيرييش" تفائك بالمونرف كى كرابت منقول ب:عن ابى حنيفة رحمه الله تعالى يكر ه أن يحلق قفاه إلا عند الحجامة كذا فى الينابيع.

(عالمگيرية:٣٥٧/٥)

امدادالفتاوی میں غالباای عبارت میں قفا بمعنی گردن کے کرتھم لکھا گیاہے،
حقیقت ہے کہ قفا بمعنی مؤخرالراس (گذی) اورمؤخرالعنق (گردن کی پشت)
دونوں معانی میں استعبال ہوتا ہے ،گذی سرکا حصہ ہے اور گردن مستقل عضو ہے ،خود
امدادالفتال کی جلداول میں سا میں مسح گردن کے بیان میں تحریر ہے کہ قفا کراس کا
جزء ہے اور رقبہ اس سے خارج ہے ۔ لہذا گذی کا حلق قزع میں داخل ہونے کی وجہ
سے کروہ ہے ،گر گردن کا حلق مکروہ ہونے کی کوئی دجہ ظاہر نہیں ،حضرت گنگوہی
"فرماتے ہیں:

(۱) ها"(۲۷۸)

فائدہ: موجیس اتن بڑی رکھنا کہ کوئی چیز کھاتے پینے وقت اس کے ساتھ لگہ جائیں جائز نہیں ،کم از کم لب کے کنارے سے اس حد تک کا مناضروری ہے کہ لب کی سرخی ظاہر ہوجائے ،حدیث میں ہے کہ جو تحق موج جین نہیں تراشا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (۲)

۵۹۸- فابطه: داڑھی کی تحدید ہے کہ: دہ ہڑی جس پردانت ہوتے ہیں دورائے کی تحدید ہے۔ دورائی کی حصد داڑھی سے خادج ہے۔

تشری عربی میں الی اس بڑی کو کہتے ہیں جس پردانت ہوتے ہیں ،اور چونکہ واڑھی اس پر پیدا ہوتی ہیں ۔ واڑھی کو الرحی کو الرحی کا اس پر پیدا ہوتی ہے اس لئے داڑھی کو الرحی کو الرحی کا الرحی کا الرحی کا کہتے ہیں۔

پس اس ہڈی پرجو بال ہوں ان کومنڈانا یا ایک مشت تک چہنچنے سے پہلے کوانا جائز نہیں۔

اورخط بنوانا لینی جو بال داڑھی کی حدسے بڑھ کررخسار پر پیدا ہو سکتے ہوں ان کو منڈانا درست ہے، تاہم بہتر نبیں (۱) \_\_\_\_ لیکن یتے جولب کے بال ہوتے ہیں ان کو

(١) (احس العلاى: ٨ / ٢١، كتاب الحظرو الاباحة، بالول كاحكام)

(۲)قص الشارب أن يأخد ماطال على الشفة بحيث لايؤ ذى الأكل و لا يجتمع فيه الوسخ. (مرقاة الفاتيج: ١٠٩/٨ كتاب اللباس ، باب الترجل ، كمتبرهان بيثاور)

عن زيد بن أرقم، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يأخذ من شاربه فليس منا. (سنن الترمذي: ٩٣/٥ حديث: ١ ٢٧١، أبو اب الأدب، باب ماجاء في قص الشارب)

(٣) اللحى العظام الذى عليه الأسنان الخ (المغرب اللحى ص: ٢٣٣) (٣) قال الشيخ العلامة الورشاه الكشميرى رحمه الله تعالى: أما الأشعار التى على الخدين فليست من اللحية لغة وإن كره الفقهاء أخدها ولأنه إن كان بالحديد فلالك يوجب الخشونة في الخدين وإن كانت بالنتف فإنه ب منڈانا جائز نہیں، کیونکہ وہ بچہ ریش کہلاتا ہے اوراس کا تھم شل ریش (واڑھی) کے ہے ہاں بال بھر کر بدنما لگنے ہوں تو کھوکاٹ کر درست کرنا ہے ۔ ہے۔ اورات کی اس بال بھر کر بدنما لگنے ہوں تو کھوکاٹ کر درست کرنا ہے ۔ ہے۔ اور طاق کے بال میں اختلاف ہے، امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزویک ان کوکا نے میں کوئی حرج نہیں۔ (۱) میں اختلاف ہے، امام ابو بوسف رحمہ اللہ کے نزویک ان کوکا نے میں کوئی حرج نہیں کے لئے سفید بالوں کا چنتا جائز ہے، تزیین کے لئے جائز نہیں۔

تفریع: پس جوان آ دمی کا سغید بال چنتا جائز ہے، کیونکہ قبل از وقت بالوں کا سفید ہوناایک عیب ہے۔(۲)

المعلق المعلق

(ا) والا يحلق شعر حلقه وعن أبي يوسف رحمه الله تعالى لا بأس بدلك و لا بأس بأخذ الحاجبين وشعر وجهه ما لم يتشبه بالمخنث كذا في الينابيع ونتف الفنيكين بدعة وهما جانبا العنفقة وهي شعر الشفة السفلي كذا في الغرائب (الفتاؤى الهندية: ٣٥٨/٥) كتاب الكراهية الباب التاسع عشر)

(المناوى الهندية: ١٥٨/٥، كتاب الحراهية الباب المسلط من الله تعالى: (١) ولا بأس بنتف الشيب (الدر المختار) وقال ابن عابدين رحمه الله تعالى: (قوله ولا بأس بنتف الشيب) قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين. (دالمحتار: ٢٨١٠ مم كتاب الحطرو الاباحة ، فصل في البيع)

البن جاہد کو بحالت جہادار ہاب اعداء کے لئے سیاہ خضاب درست ہے اورا ہم ابر یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک جوان بہوی کے سامنے تزبین کے لئے بھی مخبائش ہے، تاہم حدیث تریف میں ممانعت مطلق ہے، اس لئے ان کے لئے بھی اس سے احراز بہتر ہے، سرخ یا گہرا سرخ ۔ مائل بدسیا ہی ۔ رنگ کا خضاب استعمال کرنا چاہئے۔ (۱)

(۱)عن أبي ذر, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحسن ماغير به هذا الشيب الحناء, و الكتم. (ابو داود: ٨٥/٣ حديث: ٥٠ ٣٢م، كتاب الترجل, باب في الخضاب)

عن عقبة بنوساج، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فكان أسن أصحابه أبو بكر، فغلفها بالحناء و الكتم حتى قنأ لونها. (صحيح البخارى: ٥/٥ ٢، حديث: ١ ٩ ٩ ٣، كتاب المناقب باب هجرة النبي صلى الله عليه وسلم)

عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه و سلم: يكون قوم يخضبون في آخر الزمان بالسواد ، كحو اصل الحمام ، لا يريحون رائحة الجنة . (ابو داو د: ۸۷/۸ مديث: ۲ ۱ ۳۲ ، كتاب الترجل ، باب في الخضاب)

وروى الطبراني عن جنادة عن أبي الدرداء يرفعه: من خصب بالسوادسود الله وجهه يوم القيامة. (عمدة القارى: ١ ٢٢/٥ ، كتاب العدة ، باب الخضاب)

عن جابر بن عبد الله ... فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا بشيء، واجتنبوا السواد. (اليواوو: ١٨٥٨ مديث: ١٠٥٣م كتاب الترجل، باب في الخضاب)

قال في الذخيرة: أما الخضاب بالسواد للغزو ليكون أهيب في عين العدو فهو محمود بالاتفاق وإن ليزين نفسه للنساء فمكروه وعليه عامة -

## حلال وحرام كمائى كابيان

۱۰۱- فعلم المجان المبنك، بيمه مميني وغيره ناجائز ادارول كالتميركي اجرت بين خابطه بينك، بيمه مميني وغيره ناجائز ادارول كالتميركي اجرت بين خابطه بينك وغيره كيمواكسي من خابطه بينك وغيره كيمواكسي وسركام مين بسهولت استعال ندكيا جاسكتا موتواس كالتميركي اجرت ليناجائز بين، ورنه جائز بين الم

فائدہ ان ناجائز اداروں کو اپنی کوئی تیا بشدہ عمارت اجرت پردیے میں مجی تقریبا بہی بات ہے کہ اگرمثلا بینک کی مناسبت سے وہ عمارت تعمیر کی گئی ہے تو اجرت پردینا مکروہ تحریبی ہے ورنہ یعنی اگر عمارت اس نوعیت کی ہوکہ یہ مجھا جائے کہ دومرے دفاتر کے لئے بھی الی عمارت بنتی ہے تو اجرت پردینا مکروہ تنزیبی ہے۔ (۱)

۲۰۲ - خسابطه: دوده ، سونا ، چاندی ، وغیره میں ملادث کا کا یک علم ہویا بقدر معروف ملاوث ہوتو جائز ہے ، ورندجائز نہیں۔ (۳)

۲۰۳- ضابطه: سرکاری قانون کی خلاف درزی کرے کوئی تجارت کرنا جائز نیس بگراس کے منافع حلال ہے۔(۲)

→ المشايخ, وبعضهم جوزه بالاكراهة روي عن أبي يوسف أنه قال: كما
يعجبني أن تتزين لي يعجبها أن أتزين لها. (رد الحار:٣٢٢/١٦)، كتاب الحظر
والاباحة, فصل في البيع)

(۱) (اصن الفتاوي "قياساعلى القواعد الفعهية "١٠٨١، كتاب الحظر والاباحة، كسب حلال وحرام)

(۲) (جوابرالفقه: ۷ رسا۵-۱۳۵ اجائز کامول میں تعاون)

(٣)(احسن الفتاؤى "قياساعلى القواعد الفقهيه":٨٨٩ – ٩٩، كتاب الحظر والإباحة، كسب حلال وحرام)

(٢)(الحوالة السابقة)

تشریخ: یعن جس معاملہ میں کوئی خلاف شرع بات ندہوہ صرف قانون مرکار کے خلاف ہوجیے اسمکانگ وغیرہ تو ایسا فعل جائز نہیں ، کیونکہ اس میں ملک کے نقصان کے ساتھ عزیت کا بھی خطرہ ہے جبکہ انسان پر این عزت کے تفاظت واجب ہے، (۱) ماہم چونکہ فی نفیہ وہ فعل خلاف شرع نہیں اس لئے اس کے منافع میں کوئی حرمت نہیں آئے چونکہ فی نفیہ وہ فعل خلاف شرع نہیں اس لئے اس کے منافع میں کوئی حرمت نہیں آئے گی ، ہیں ایسے خص کا ہدیہ یا اس کی دعوت تبول کرنے میں حربے نہیں۔

سم ۲۰ - ضابطه: حرام کام میں اعانت و مدد جائز نہیں ، مگراس میں ملازمت کی تخواہ حرام نہ کہلائے گی (بشرطیکہ تخواہ حلال مال یا غالب حلال سے دی جائے)(۱) تفریعات:

(۱) کی شراب خاند یا بینک میں در بان یا چیرای کی نوکری کرتا جائز میں ، مگراس کی تخواہ حلال ہے۔ (۲)

را) جهاز وغيره من شراب بلانے كى يا فترير كا كوشت يكا كر پيش كرنے كا (۱) ولكن يمنع من ذالك لكونه مخالفة الأولى الأمر إذا كانت الحكومة إسلامية ، ولكونه عرضا للنفس لعقوبات قانونية إذا كانت الحكومة غير إسلامية . (تكملة فتح الملهم: ابر ٥٩٥ كتاب المساقاة والمزارعة ، باب الوباحكم الأوراق النقدية)

(۲) (مستفاد: المحيط البرهاني: ١/٢٨٢/٤ كتاب الإجارات، الفصل الخامس عشر، فتاوى محموديه: ١/٢٣٢/١ كتاب الحظر باب المال الحرام ومصرفه) وفي المبسوط: الأصل المتفق عليه وهو أن النهي متى كان لمعنى في غير المنهى عنه فإنه لا يعدم المشروع كالنهي عن البيع وقت النداء وإن كان المنهي عنه بعدمه كالنهي عن بيع المضامين والملاقيح. (المبسوط المسرخسي: ١٣/١٣، باب البيوع إذا كان فيها شرط)

(٣) (قاوى رهمير: • ار١٩٥ ، كتاب الحظر والإباحة ، وكذافي فتاؤى عثماني: ٥٦ (المراحة وكذافي فتاؤى عثماني: ٥٦ (١٩٥ - ١٩٥ م) كتاب الإجازة ، كتب فانه نعيميد يوبند)

لمازمت درست بیس عماس کی اجرت حرام ندکهلائے گی۔(۱) مان کام لکھنر کر لئراج ۔ سام کو ایر بند م

(٣) گانا لکھنے کے لئے اجرت سے کام کرناجا ترفیس جمری ارتول کے مطابق اس کی اجرت طال ہے۔

(۵) بحوی کے مرآ کے جلانے کا کام درست نہیں ، مراس کی اجرت جائز ہے۔ (۳) (۳) طنبورہ یا موسیقی کے آلات بنانے کی کمپنی میں کام کرنا جائز نہیں ، مراس کام کامشاہرہ حلال ہے۔ (۳)

(۲) فی وی، وی ی آروغیره کی اصلاح ومرمت کا پیشر فعیک نبین جمراس کی اجمهت طلال ہے۔

(2) مسلمان معمار کا مندد کی تغییر یام رمت کرنا کراہت سے خالی ہیں ، محراجرت بالکل حرام نہ کہلائے گی ۔ (۱)

(۱) (فتاوى محموديه: ۱۸ ۲۲۲۸ كتاب الحظر باب المال الحرام ومصرفه) (۲) وإن استأجره ليكتب له غناء بالفارسية أو بالعربية قيل : لا يحل الأجر ، والمختار أنه يحل الأن المعصية في القراءة. (الفتاؤى البزازية: ۱/۵ اسم كتاب التجارات ، نوع في المتفرقات)

(٣)وفي فتاوى أبي الليث: إذا أجر نفسه من المجوسي ليوقد له ناراً فلا بأس به.

(المحيط البرهاني: ٣٨٢/٣١ كتاب الإجارات الفصل الخامس عشر)

(٣) وفي فتاوى أهل سمر قند: إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبورا أو بربطا ففعل
 يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية. (الحرالة السابقة)

(٥) (قارى رحميه: ١٩١٠ - ١٦١ ، كتاب الحظر و الإباحة ، بعنو ان ريليو بنانا الخ)

(٢) وقال الحصكفى رحمه الله تعالى: جازتعمير كنيسة. وقال ابن عابدين (٢) وقال الحصكفى رحمه الله تعالى: جازتعمير كنيسة والخانية: ولو آجر نفسه ليعمل رحمه الله تعالى: (قوله و جازتعمير كنيسة) قال في الخانية: ولو آجر نفسه ليعمل في الكنيسة ويعمرها لا بأس به لأنه لا معصية في عين العمل. (معالاً بأس به لأنه لا معصية في عين العمل. (معالاً بأس به لأنه لا معصية في عين العمل.

كتاب الحظر والإباحة فصل في البيع)

ملحوظ : خیال رہے کہ بیرام کام میں اعانت و مدد کی بات ہے کہ اس میں اعانت او مرد کی بات ہے کہ اس میں اعانت او جائز ہیں مرتخواہ حلال مال سے یاغالب حلال مال میں سے دی جائز ہیں میں جائے ؛لیکن عین حرام ہوتو اس میں اجرت بھی حرام ہوگی ، جیسے تصویر بنانا ، مور نی بانا ، یا مغنیہ کا کسی جلسہ میں ناچنا ، یا گانا گا کر پیش کرنا ، یا موسیق بجانا وغیرہ ان بنانا ، یا مغنی یا مغنیہ کا کسی جلسہ میں ناچنا ، یا گانا گا کر پیش کرنا ، یا موسیق بجانا وغیرہ ان سب امور کی اجرت و تخواہ بھی حرام ہے ، کیونکہ بیر حرام کام کی اعانت نہیں ہے بلکہ یہ افعال ہی عین معصیت ہیں ۔ برخلاف او پر کی تفریعات کے کہ ان میں اجرو ملازم و نعل معصیت اس کی ذات کے مات سے کہ ان میں اجرو ملازم و نعل معصیت اس کی ذات کے مات محصیت اس کی ذات کے ساتھ وابت نہیں ۔ (۱)

استدراک: لیکن بینک بین یا سودی ادارول بین کلرک (محرر بنتی) کی نوکری پر طخوالی شخواه قطعاً حرام قراردی کئی ہے، وجدیہ ہے کہ اس بیل براه راست اعانت کے ساتھ آپ میں بیافی آئے کا بیفر مان بھی پیش نظر ہے کہ عن جابس قال: "لعن رسول الله صلی الله علیه و سلم آکل الربا، و مؤکله، و کاتبه، و شاهدیه"، و قال: "هم سواء" (۱) کراس روایت بیل سودکو کھنے دالے ادر گواہ کو بھی لعنت کا مورد قرار دیا ہے اور ان کوسود کھانے اور کھلانے دالے کے مسادی قرار و یا ہے۔

شراب معنعلق مجى أكرچ اليى عى روايت بكداس ميس عامل خراورمحول اليه

(١)وفي العيون: لو استأجر رجلاً ينحت له أصناماً أو يزخرف له بيتاً بتماثيل والأصباغ من رب البيت فلا أجر؛ لأن فعله معصية، وكذلك لو استأجر نائحة أو مغنية فلا أجر لها؛ لأن فعله امعصية.

وفي فتاوى أهل سمر قند: إذا استأجر رجلاً ينحت له طنبورا أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية. (المحيط البرهاني: ٣٨ م كتاب الإجارات الفصل الخامس عشر)
(٢) (صحيح مسلم: ٣٨٣ م ١٢١ احديث: ٩٨٨)

رادن آئی ہے مگرامام ابو صنیفہ کے نزویک حامل کے لئے اجرت اس لئے جائز ہے، کہ مل (اٹھانا) معصیت کے لئے متعین جیس بشراب کو بہانے کے لئے بھی ہوسکتا ہے، مرکہ بنانے کے لئے بھی اور چیاز و نویرہ میں شراب اور خور کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کے بیار کی اجرت کی حاست کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ یہ چیزیں فیر مسلموں کے ذہب میں جائز ہیں ہتر کے کا خطاب ان کے بی میں جائز ہیں ہتر کے کا خطاب ان کے بی میں جائز ہیں ہتر کے کا خطاب ان کے بی میں جائز ہیں ہتر کے کا خطاب ان کے بیار میں جوز میں جوز میں جوز میں ہور کے کے کہ بیار کی کا خطاب ان کے بیار میں جوز میں جوز میں جوز میں ہور کے کہ بیار کی کا خطاب ان کے بیار میں جوز میں جوز

انتاہ: مقصداس سے بیان سے بیتلانا ہے کہ کوئی کمائی حرام کہلاتی ہے اور کوئی ملات اورورافت وغیرہ میں پیش آ مدہ الجنوں سے نجات ماصل ہو؛ نہ بیکہ حاشا وکلا اعانت علی المعصیت کے لئے جواز فراہم کرتا، ای لئے ہر تفریع میں اس فعل کے عدم جواز یا درست نہ ہونے کی وضاحت کردی گئی ہے، پس ہر مسلمان پرلازم ہے کہ اپنے آپ کوگناہ کے کا موں میں معین ومددگار بننے ہے بھی باز رکح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ﴿ و لا تعاولو اعلی الا نم و العدوان ﴾ تم ظلم اور گناہ کے کام میں ایک دوسرے کی مدونہ کرو۔

(۱)إذااستأجر الرجل حمالاً ليحمل له خمراً فله الأجر في أول أبي حنيفة ، وقال أبويوسف ومحمد: لا أجر له فوجه قولهما: أن حمل الخمر معصية ؛ لأن الخمر يعمل للشرب والشرب معصية ، وقد "لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم حامل الخمر والمحمول إليه" ، وذلك يدل على كون الحمل معصية ، وأبو حنيفة رحمه الله يقول يحمل للإراقة وللتخليل كما يحمل للشرب ، فلم يكن منعيناً للمعصية ، فيجوز الاستئجار عليه ... وفيما إذا لم ينص على الشرب ، فالوجه له أن الخمر كما يكون للشرب وإنه معصية في حق المسلم يكون للتخليل ، وإنه مباح للكل فإذا لم ينص على الشرب يجب أن يجعل التنقل للتخليل حملاً لهذا العقد على الصحة . (المحيط البرهاني: ٣٨٢/٣ - المنطيل حملاً لهذا العقد على الصحة . (المحيط البرهاني: ٣٨٢/٣ - المنطيل حملاً لهذا العقد على الصحة . (المحيط البرهاني: ٣٨٢/٣ - المناب الإجارات ، الفصل الخامس عشر)

نوف:۱-اعانت علی المعصیت کے ختلف درجات ادران کے تعمیل کم کے لئے
"جواہر الفقہ:۲ رسم ۲۳۳۳ تا ۳۵۲۴" ملاحظ فرما میں ، کسال میں نہایت تحقیق و تقیع کے
ساتھ حضرت مفتی شفع میا حب قدس مرو نے عمدہ اورجامع مضمون بیان کیا ہے ،جوال
ساتھ حضرت مفتی شفع میا حب قدس مرو نے عمدہ اورجامع مضمون بیان کیا ہے ،جوال

۲-ادراسباب معصیت کی مح کے متعلق بیان فقہی ضوابط حصددم ، کتاب البیوع میں ملاحظ فرمائیں۔ میں ملاحظ فرمائیں۔

تشری : جرومعین بین اس چیز کا بھی اور تطعی جروجیے طال و پاک دورہ میں جرام دوھ کو ملاد یا تو وہ محلوط اس کا تطعی اور بھی جروب اس سے تمام دودھ میں حرمت آ جائے گی، اور جزوم کی جو مددگار، جمیلیر، اور سبب کی حیثیت رکھتا ہوائی شی کا تطعی جرو یا اس کی رکنیت میں داخل نہ ہو، پس اس کے حرام ہونے سے حرمت خبیں آتی، اس کی مثالیں تفریعات میں ملاحظ فرمائیں:

تفريعات:

(۱) پس ناجائز سوختہ سے پکاہوا کھانا، پانی یا اینٹ وغیرہ کا استعال حلال ہے؛

اگر چہد فعل جائز بیں۔ (۱) یہ کام چوری کی بخل سے گرم کردہ پانی یا پریس کاہوگا۔

(۲) غصب کردہ پانی سے حاصل شدہ پیداوار حلال ہے، کو یعل غصب جائز بیں

(اس کا منان لازم ہوگا) (۲) — البتہ غصب کردہ زمین کی پیداوار میں طرفین کے خور کی مال مافراجات وضان کے علاوہ فضل کا تعمد تی واجب ہے، امام فرد کی راس مال مافراجات وضان کے علاوہ فضل کا تعمد تی وارالحلوم کرا چی؛

(۱) (امدادالفتاؤی: ۳/ سے ۱۲۵ کتاب الحظر، کمب جائز وناجائز، مکتبہ وارالحلوم کرا چی؛

احسن الفتاؤی: ۲/ ۱۲۵ کتاب الحظر، کمانے پینے کی حلال وجرام اشیاء)

(۲) (امدادالفتاؤی: ۲/ ۱۲۵ کتاب الحظر، کمب جائز وناجائز، مکتبہ وارالحلوم کرا چی؛

الويسف" كيزيك واجب نيس \_(١)

ابری اس آمدنی سے کی نے بورنگ کی تواس کا پانی حلال ہے،اس کا پینا اوراس کے بورنگ کی تواس کا پانی حلال ہے،اس کا پینا اور اس ہے بورنگ جزومین ہے، جزومین ہیں اور پانی ہے بورنگ جزومین ہے، جزومین ہورئگ جزومین ہورئگ ہورئگ جزومین ہوگا۔(۲) مملاکی کامملوک نہیں ہوتا، پس اس میں نیت اور رویے کا خبث مؤثر نہ ہوگا۔(۲)

(٣) عالی الی سے سے پنی ہوئی مبزی پاک ہاں کا کھانا حلال ہے۔ (٣) عالی کے یالی کا کھانا حلال ہے۔ (٣) عالی کے یالی کا کھانا حلال ہے۔ (۵) عالی کے والے جانور کا دودھاور گوشت حلال ہے۔ (٣)

(۱) فارمی مرغیوں کا گوشت جنہیں خون اور مردار کے بعض اجزاء کی آمیزش والا خوراک کھلا یاجا تا ہے حلال ہے — ( گوشت کی حرمت کے لئے شرط ہے کہ نجس غذا کی دجہ سے اس میں بد ہو پر بدا ہوجائے جس کا یہاں مفقو دہونا مشاہد ہے )(۵)

(ع) دهوکه یارشوت کو در یعدویزا عاصل کر کے بیرون ملک ملازمت کے لئے اور قطل اگرچہ چائز تہیں گر ملازمت کی تخواہ حلال ہے ۔۔۔ ای طرح جعلی مرفیقک بٹاکرتوکری حاصل کی توبیجہوٹ اورد حوکا ہے جو چائز تہیں ہیکن جوکا م اس کے مرفیقک بٹاکرتوکری حاصل کی توبیجہوٹ اورد حوکا ہے جو چائز تہیں ہیکن جوکا م اس کے الدقت الله جماع کما فی الازورعه) فی الارض المغصوبة (ضمنه) أي النقصان بالاجماع کما فی الدقیلی؛ لأن ذلك إتلاف وإهلاك والعقار یضمن به ... وقال العینی وغیرہ وهو الاقیس (ویا تحد) الغاصب (راس ماله) وهو البلر وما غرم من النقصان وما أنفق علی الزرع (ویتصدق بالفضل) عند الطرفین ... (وعند أبي یوسف لا یتصدق علی الزرع (ویتصدق بالفضل) عند الطرفین ... (وعند أبي یوسف لا یتصدق به) أي بالباقي؛ لأن الزیادة حصلت في منسمانه وملکه الخ . (مجمع الانهر: ۲۲ می دوسی الانهر: ۲۲ می دوسی الانهر: ۲۲ می دوسی الانهر: ۲۲ می دوسی الانهر: ۲۰ می دوسی الانهر: ۲۰ می دوسی الانهر: ۲۰ می دوسی الانهر)

(٢) (امدادالفتاؤى: ٣٥/٣ اكتاب الحظر كسب جائزونا جائز) (٣) (اصن الفتاؤى: ٨ / ١١٩ كتاب الحظر كمائے مينے كى طال وترام اشياء) (٣) (الحوالة السابقة)

(۵) حل أكل جدي غذي بلبن خنزير لأن لحمه لا يتغير، وما غذي به يصبر مستهلكالا يبقى له أثر. (الدر المختار: ١١١ ١ ٣٣، كتاب الحظر و الإباحة)

ذمه ہے اگروہ اسے بحسن وخوبی انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے تو تنخواہ طلال ہے۔ (۱) (۸) ناجائز برتن میں جائز مال کی خیرات کرنا درست ہے؛ یعنی خیرات سیجے ہے اس کا تواب ملے گا، باقی ناجائز برتن برہنے کا گناہ ہوگا۔ (۱)

(۹) بے پردہ عورت کی کمائی حلال ہے؛ لینی اگر چیاس پر پردہ لازم ہے گربے پردگی کی وجہ سے اس کی کمائی کوترام نہیں کہا جائے گا۔ (۳)

۲۰۲- ضابطہ: کفارجس کواپنے دین کے موانق سجھتے ہوں اس سے جو اموال حاصل ہوں وہ ان کی مملوک ہوتے ہیں اور جو امرخودان کے نز دیک بھی دین کے خلاف ہواں محاصل ہوگاوہ ان کامملوک نہیں۔

تشری : پس چوری ، غصب ، سود ، تمار ، زنادغیره کوکفار بھی برا جانے ہیں ، ان فرائع سے ان کے پاس مال جمع ہوتو اس مال میں مسلمان کے لئے کوئی معاملہ کرنا جائز مہیں ، اگروہ کا فرمسلمان ہوجائے یا یہ مال اس کا فرسے اس کی اولا دکومیر اٹ میں پہنچ پھر وہ اولا دمسلمان ہوجا نیس تو ان کے لئے اس میس تصرف جائز نہیں بلکہ تفعد ت واجب ہے (اور الا سلام یہدم کا اصول جن معاصی میں ہے، نہ کہ اموال جرام میں ) اور شراب اور خزیر کوسب کفار برانہیں جائے ہیں ان کے مذہب میں اس کی مخبائش اور شراب اور خزیر کوسب کفار برانہیں جائے ہیں ان کے مذہب میں اس کی مخبائش ہوتا سے ، لہذا اس ذریعہ سے جو مال ان کو حاصل ہواں کے وہ مالک ہیں ، اس مال میں ۔

(١) (احسن الفتاؤى: ٩٨/٨ ا متفرقات الحظرو الإباحة)

(٢) (امدادالفتاؤى: ٣٢/٣ اكتاب الحظر، كسب جائز و تاجائز)

ويكره له أن يستأجر امر أة حرة أو أمة يستخدمها ويخلو بها لقوله - صلى الله عليه وسلم - "لا يخلون رجل بامر أة ليس منها بسبيل فإن ثالثهما الشيطان", و لأنه لا يأمن من الفتنة على نفسه, أو عليها إذا خلابها, و لكن هذا النهي لمعنى في غير العقد فلا يمنع صحة الإجارة ووجوب الأجر إذا عمل كالنهي عن البيع وقت النداء. (المبسوط للسر خسى: ٣١ / ٥٢/ ١٠) باب البيوع إذا كان فيها شرط)

سلمان کاان کے ساتھ کوئی معاملہ کرتا میج ہاور میراث بھی جو پہنچ وہ حاول ہے۔ (۱) ۱۰۷- خیا بطعہ: کسی کا مال اس کی خوش دلی کے بغیر لینا یاس میں تعرف کرنا مال جن نبیر ایسا مال حرام کہلا ہے گا۔ (۲)

تفريعات:

(۱) پس بینک کے پاس سے لوگوں کے ناحق ضبط کردہ ال خرید ناجا تزمین کہدہ ان کی ملک نہیں۔
ان کی ملک نہیں۔

(۲)ای طرح چور کے باس سے بھی چوری کا سامان خرید ناجا تز نہیں ، کدوہ غیرکا ال ہے۔

(۲) كى جرم پر بياونت پررقم اوانه كرنے پر بيا مدارس وغيره من تاخير سے آئے (۱) (مستفاد: امداد الفتاؤی: ۱۳۲۳ اكتاب الحظر، كسب جانز و ناجاتن

استنباطاعن عبارات ردالمحتار)

(٢)عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ... لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. (متداحم: ٢٩٩ مسند البصريين، حديث عماً بي حرة الرقاشي)

عن عبد الله بن السائب بن يزيد عن أبيه عن جده أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يأخذن أحدكم متاع أخيه لاعبا ، ولا جادا ، ومن أخذ عصا أخيه فليردها . (سنن أبى داؤد : ١٩٨ ٣٠١ حديث: ٥٠٠٣ مكتاب الأدب ، باب من يأخذ الشيء على المزاح)

لا يجوز التصرف في مال غيره بلا إذنه و لا ولايته. (رواحمار: ٢٠٠١) النصب، مطلب فيما يجوز من التصرف بمال الغير بدون إذن صريح) (١٠٠٠) وبطل بيع ما ليس في ملكه...وحكمه عدم ملك المشترى. (اللر المختار على هامش رد المحتار: ٥٨/٥، مطلب في بيع الفاسد)

ر؛ مان جرمانه (پینکی) عائد کرناجا ترخیس-(۱)

(۳) چیره میں کی شخص کوشرم و دباؤیس ڈال کراس کے علی الرغم (باول ناخواریہ) رقم لیما جائز نہیں۔(۲)

(لیکن اگرکو کی مخص مدارس دغیرہ میں ریاء سے مال دیتا ہے تواس سے خبث ہیں آتا ، مرف اس کا نواب باطل ہوتا ہے ) (۲۰)

(٣) مدارس یا کالج میں دوکان (کیمین ) والے سے منتظمین کا رعای تیت کے ساتھ کوئی چیز لیتا - جبکہ وہ اس دیاؤ میں آ کر دیتا ہوکہ رخنہ نہ ڈالیں، جیسا کہ پولیس والوں کولوگ دیتے ہیں - جائز نہیں لیجی منتظمین کا اس طرح لیما جائز نہیں۔ (۱)
پولیس والوں کولوگ دیتے ہیں - جائز نہیں لیجی منتظمین کا اس طرح لیما جائز نہیں۔ (۱)
(۵) وکل بالشراء کا اپنے موکل سے زیادہ تیمت وصول کرتا جائز نہیں -- البتہ السینے افراجات: کراید وغیرہ معروف طریقتہ پروصول کرسکتا ہے۔

(۱) وکیل کا دوکا عدار سے اپنے لئے کوئی کمیشن لیما درست نہیں، کیونکہ کمیشن کے مام سے بیددر حقیقت تیمت میں رعایت ہوتی ہے جوموکل کاحق ہے۔ (۵)

(۱)وفي شرح الآثار التعزير بالمال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ. اهـ. والحاصل أن المذهب عدم التعزير بأخذ الممال. (البحر الرائق: ١٥ ٣٠٨م، كتاب الحدود، فصل في التعزير)

الضمان عبارة عن رد مثل الهالك إن كان مثليا، أو قيمة إن كان قيماً. (قو اعدالفقه: ٣٥٩)

(۴) (اس سلسله مین تفصیل کے لئے دیکھئے: احسن الفتاوی: ابر ۳۳۷ ، چندہ ما تکنے کا مروجہ طریقنہ)

(٣،٣) (امدادالفتاؤى: ٣٥/٣ ١ - ٢٦ اكتاب الحظر، كسب جائز وناجائز) (۵) (احسن الفتاؤى: ٢١٨ • اكتاب الحظرو الإباحة، كسب حلال وحرام) (2) درزی کا بحیا مواکیر اخودر کھ لینا جا تر نہیں ۔۔۔ البتہ الی معمولی کر ن ہو کہ کے اس کے البتہ الی معمولی کر ت کر سے کہ الک خود اسے مجھوڑ دیتے ہوں، اس کو لے جانے کا اہتمام نہ کرتے ہوں، اس کو الے جانے کا اہتمام نہ کرتے ہوں، اس کو الے جانے کا اہتمام نہ کرتے ہوں، اس کی اجازت ہوتی ہے۔

۲۰۸ - ضابطه: بال حرام سے نفقہ میں بعینہ حرام بال ہوتواس کالینا جائز نہیں ہے،اس کے عض کی چیزوں میں وسعت ہے۔

تشری بیں آگرمثلا شوہرا پنی بیوی کوحرام مال کھلاتا ہے تورشوت اور خصب دغیرہ کا بعینہ جرام مال کھلاتا ہے تورشوت اور خصب دغیرہ کا بعینہ جرام مال ہے تو بیوی کے لئے جائز نہیں لیکن آگراس مال سے کوئی چیز خرید کرلاتا ہے تو لینا جائز ہے کہ وض کی چیز وال میں صاحب حق کے وسعت ہے اور گناہ شوہر (۱)

۲۰۹ - ضابطه: اموال میں تغیر کھم کے لئے تبدل ملک ضروری ہے ، کمن الباحث کا فی نہیں۔ (۲)

تفريع: پس حرام آمدنی والے سے ہاں سكين كے لئے بھی كھانا جائز نہيں، جب

(۱) وفي اللخيرة : سئل أبو جعفر عمن اكتسب ماله من أمر السلطان الغرامات المحرمة ، وغير ذالك : هل يحل لمن عرف ذلك أن يأكل من طعامه ؟ قال: أحب إلى في دينه أن لا يأكل ، ويسعه حكماً إن لم يكن غصباً أو رشوةً .

وفي الخانية : امرأة زوجها في أرض الجور إذا أكلت من طعامه ، ولم يكن عينه غصباً ، أو اشترى طعاماً أو كسوة من مالي أصله ليس بطيب ، فهى في سعة من ذلك ، والإثم على الزوج . (ردالمحتار: ٣٨٢/٨، كتاب الحظر والإباحة ، فصل في البيع)

ومن الأصول المقررة أن تبدل الملك قائم مقام تبدل الذات أخذا "لقوله - عليه السلام - لبريرة هي لك صدقة ولنا هدية "كما مر. (مجمع الأنهر: ٢٠٠٢ محمد كتاب المكاتب باب العجزو الموت)

تبي ضوابط كتاب الحظر والإباح

تک کے تملیک نہ ہو ۔۔۔ پھر تملیک کے بعد فی کے لئے بھی مسکین سے کھا ناجا زنہر جب تک کہ وہ مسکین اس کو مالک نہ بنائے۔

ای ہے یہ مسئلہ بھی مستنبط ہوا کہ مثلاً باپ حرام کما تا ہوتو گواس کی بالنے اولاد ممکین ہوں ان کے لئے کھانا جائز نہیں ،البتہ باپ ان کو مالک بنادے تو جائز ہے ،الی صورت میں بدرجہ مجبوری جائے کہ باپ بالغ اولاد میں سے کسی کونفذ کا مالک بنادے ، مجروہ تھر کے تمام مصارف پرخرج کرتارہے ،اس طرح پورا گھرانا حرام خوری سے نا حائے گا۔ (۱)

• ۲۱- خابطه: حرام مال كے منافع ميں زيادتی جنس مضمون سے ہوتو حرام ہے، غير جنس سے ہوتو حلال ہے۔

تشری : نقع جس مضمون سے ہوتا یعنی اس چیز کے تبیل سے ہوتا جس کا تاوان غاصب و آخذ پرواجب ہے، جیسے کی نے رقم غصب کی ، تواس کے ذمهاس رقم کا تاوان لازم ہے، اب اگروہ اس رقم کے بدلے سامان خرید کرزیا دہ قیمت میں فروخت کرے، تونع بھی حرام ، اور واجب الردہ ، کیونکہ بین عجس صفمون (رقم کے قبیل) سے ہے۔ لیکن اگراس نے اس سامان کوغلہ ، کیڑا وغیرہ کے وض بیچا ، یا مغصوب رقم سے بکری کو لیکن اگراس نے اس سامان کوغلہ ، کیڑا وغیرہ کے وض بیچا ، یا مغصوب رقم سے بکری کو او اطعمه عندہ اللہ ناویا الذی کا قلاد کفی فیھا الإطعام إلا بطریق التملیك و لو اطعمه عندہ ناویا الذی کا قلاد کفی . (د دالمحتار : ۲ / ۳ / ۳ سا باب مصرف الذیکاہ)

وللغني أن يشتري الصدقة الواجبة من الفقير ويأكلها, وكذا لو وهبها له علم أن تبدل الملك كتبدل العين فلو أباحها له, ولم يملكها منه ذكر أبو المعين النسفي أنه لا يحل تناوله للغني وقال خواهر زاده يحل كذا في الفوائد التاجية والذي يظهر ترجيح الأول؛ لأن الإباحة لو كانت كافية لما قال - عليه الصلاة والسلام - في واقعة بريرة "هو لها صدقة ولنا هدية"كما لا يخفى. (البحر الرائق: ٢١/٢٢ باب مصرف الزكاة)

خریداادراس نے بچید یا تو میہ جو پچھ نفع ہوا وہ حلال ہے، کیونکہ اس صورت میں بیفع غیر جن مضمون سے ہے۔

یطرفین رحمها الله کے نزویک ہے، امام ابو پوسف رحمہ الله کے نزویک مال حرام کا نفع خواہ جنس مضمون سے ہو یاغیر جنس سے بہر صورت حلال ہے۔ (۱)

استدراک: (۱) لیکن ترکمیت میں یعن ورثاء نے دوسرول کی اجازت کے بقیر تجارت کی توفیہ اور وضاحت کی ہے کہاں تخارت کی توفیہ اور وضاحت کی ہے کہاں نفع میں سب ورثاء شریک تد ہول گے، بلکہ جنہول نے تجارت کی ہے وہی اس کے حدارہ ول گے کہ بیال کی محنت ہے نہ کہ سب کی ،اور میت کا ترکہ اب بھی ای حماب سے تقیم ہوگا جواس نے جو وڑا ہے (۱) سے غالباس مسئلہ میں امام اپو یوسف رحماللہ (۱) (قولد إذا کان متعینا بالإشارة) و ذلك كالعروض فلا یحل له الوبح أي ولو بعد صمان القیمة قال الزیلعی: فإن كان معا بتعین لا یحل له التناول منه قبل ضمان القیمة و بعده یحل الا فیماز ادعلی قدر القیمة ،وهو الربح فإنه لا بطیب له وبی القهستانی ، وله أن یؤ دیه إلی المالك ، ویحل له التناول لزوال الخبث (ردالمحتار)

وعندأبي يوسف لا يتصدق بشيء منه كما لو اختلف الجنس ذكره الزيلعي وهذا فليحفظ (الدرالمختار) (قوله كما لو اختلف الجنس) قال الزيلعي: وهذا الاختلاف بينهم فيما إذا صار بالتقلب من جنس ما ضمن بأن ضمن دراهم مثلا وصار في يده من بدل المضمون دراهم: ولو طعام أو عروض لا يجب عليه التصدق بالإجماع، لأن الربح إنما يتبين عند اتحاد الجنس، وما لم يصر بالتقلب من جنس ما ضمن لا يظهر الربح اهد) (رد المحتار: ٢١ - ١٩ م كتاب الغصب مطلب في رد المغصوب) الغصب مطلب في رد المغصوب)

ترةول رحم بيان كمايه والشاعلم بالسواب

(۱) ای طرح بینک وغیرہ ہے مودی قرض لیا تو اگر چہدیہ ودکا معاملہ جائز ہیں ہاں کا گناہ ہوگا، گراس قم سے تجارت کی تو اس کا گناہ ہوگا، گراس قم سے تجارت کی تو اس کا قفع حلال ہے ۔۔۔ وجہ یہ ہے کہ برقرض ہے بخصب ہیں ہے بخصب ہوت میں ہے جو قرض دے کراس پرسود کے درہا ہے کہ اصل قم سے ذیادتی اس کے تن میں بھی خصب ہے۔ (۱)

فائدہ: اور مخصوب کے زوائد مثلا غصب کردہ باغ نے مچل دیے، یا جانور نے بیارہ اگر ہلاک ہوجا سمی تواس پرکوئی منان ہیں،

→ الآخرين وعمل فيه و خسر كانت الخسارة عليه كماأنه إذار بح لا يسوغ لبقية الورثة أن يقاسموه الربح. (شرح المجلة لسليم رستم باز:١١٠١١، رقم المادة: ٩٠٠، كتاب الشركة ؛ وكذافي تنقيح الفتازى الحامدية: ٣٩/١ كتاب الشركة ) لوتصرف أحد الورقة في التركة المشتركة وربح ، فالربح للمتصرف وحده ، كذافي الفتاوي الغياثية. (الفتاوي الهندية: ١٢ ٣٣٢، كتاب الشركة الباب السادس في المتفرقات، ط: دار الفكر، لبنان) (١)وقال الحنفية: يبطل الشرط، لكونه منافيا للعقد، ويبقى القرض صحيحا، وقولهم ببطلان الشرط لكونه منافيا للعقد افيه تصريح بأن القرض إذا كان مشروطا بالمنفعة يلزم منه انقلابه بيعا اوللدا أبطلوا الشرط حفظأ للعقدعن الانقلاب، وإلالم يكن لإبطاله معنى، مرادهم بكون القرض صحيحا والشرط باطلاً ،أن المستقرض إذا قبض اللواهم التي استقرضهابالشرط يصير دينا عليه الالكون أمانة غير مضمونة وأماأن الاقراض والاستقراض بالشرط جائز فكلا فقدصرحفي الدرعن الخلاصة القرض بالشرط حرام والشرط لغوروفيه أيضاً: واعلم أن المقبوض بقرض فاسد كمقبوض بيع فاسد سواء. أه. (إعلاءالسنن: ١٠ ١ ١ م٣٥٥)

عرب کراس کی تعدی (زیادتی) سے ہلاک ہوں، یا مالک نے مطالبہ کیا پھر بھی اس کو نہیں دیا اور ہلاک ہو گئے تو صان لازم ہوگا۔ (۱)

الا- ضابطه: مال حرام من خلط وتغيير كى وجدس ملك مقتل موجاتى باور اسل مال كاضان لازم موتاب-

لیکن اگروہ چیزخود بخو دبدل جائے ، غاصب وآخذ کے تعلی کا اس میں دخل نہ ہو، جیے انگور سوکھ کر کشمش ہو گئے ، یا مجورچھو ہارابن کی تواس سے غاصب کی ملک ثابت نہ

(۱)قال: "رولد المغصوبة ونماؤها, وثمرة البستان المغصوب أمانة في يد الغاصب إن هلك فلا ضمان عليه, إلا أن يتعدى فيها أو يطلبها مالكها فيمنعها إياه. (هدايد: ٣/٣٠ ٣ كتاب الغصب)

(٢) من ملك أموالا غير طيبة أو غصب أموالا وخلطها ملكها بالخلط ويصير ضامنا...لماخلطها (أى اموالا غير طيبة) ملكها وصار مثلها دينا في ذمته لاعيناً.(ردالمحتار: ١٨٢ ١ ٢٩ بابزكاة الغنم)

ولو خلط السلطان المال المغصوب بماله ملكه فتجب الزكاة فيه ويورث عنه)؛ لأن الخلط استهلاك إذا لم يمكن تمييز عندابي حنيفة , وقوله أرفق إذ قلما بخلومال عن غصب . (الدر المختار: ٢٩٠٧ ، باب زكاة الغنم)

الناغير ماغصبه فزال اسمه وأعظم منافعه ضمنه و ملكه. (ملتقى الأبحر: ١٨٣٨) كتاب الغصب)

ہوگی، بلکہ مالک کوا ختیار ہوگا، چاہے تو غاصب سے وہی لے لے یا چھوڑ دے ادرامل مال کا منان وصول کرے۔(۱)

تفريعات:

(١) پس حلال وحرام مخلوط يا تغيير كرده مال مين زكاة لازم موكى-

(٢) ايسے مال كامدارس وغيره ميس صدقه يا وقف كيا توده مي موكار

(m) ایسے مال سے تعارت کی تواس کا نفع حلال ہے۔

(س) امام وغیرہ کی تخواہوں میں ایسا مال کوئی دیتا ہوتو تنخواہ لینا درست ہے۔

(۵) ایسے فض سے ہاں ضیافت ومہمانی یااس کابدیہ تبول کرنا سی ہے۔

(١) بينك كاكاؤنث مين اصل رقم يرطنه والاسودا ين طرف صصدقه كردياتو

-4-6

(2) کسی گھر میں باپ بیٹے مشتر کے خرج کرتے ہوں مگران میں کوئی رشوت ومود مجھی لے آتا ہوتو آگر آئیں مختلط آئھتی ہول تو گنجائش ہوگی ،اور جوحرام لاتا ہے وہ صا<sup>م</sup> ن موگا ؛ لیکن آگر علی سبیل التعاقب رقم مرف ہوتی ہوتو حرام کے صرف کے وقت کھانا حرام ہوگا۔ (۲)

اعتاه: لین اس صورت می لین اختاط اور تغیر کی صورت می جب تک مالک و منان اواند کیا جا کاس است انقاع استسانا ترام ہے، البتہ قیاس اطلال ہے، قیاس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے کسب سے ملک ثابت ہوئی ہے اور ملک تصرف کومیاح کرتی اور از وان غیر ما غصبه) بالتصرف فیه احتواذ عما إذا تغیر بغیر فعله بأن صاد العنب مثلا زبیبا بنفسه أو الرطب تمرا فالمالك یخیر إن شاء یا خذه وإن شاء یتر که ویضمنه. (مجمع الأنهر: ۲۱۹۵۳، کتاب الغصب)

ج، ای بنا پراگرود، مال کی کو جبرکرتا ہے یا اس کوفر وخت کرتا ہے تو بالا تفاق سے ہے۔
اور استحسان کی وجہ بیہ ہے کہ صفان کی اوا نیکی سے پہلے اس سے انتفاع کومباح کرنے
بی فصب کا ایک باب کھل جائے گا، کوس سند باب کے لئے انتفاع حرام ہوگا ، لیکن
دوسری طرف اس کی تھے اور جبراس لئے جائز ہے کہ اس کی ملک اس میں ثابت ہے
اگر چہمنوعہ طریقہ پر ہے، کوس بیا ایسانی ہے جبیرا کہ تھے فاسد سے حاصل شدہ مال ، کہ
اس کا بہدوئے تھے ہے ، گراس کے عین سے انتفاع اصلاح عقد سے قبل سے جہرا۔
اس کا بہدوئے تھے ہے ، گراس کے عین سے انتفاع اصلاح عقد سے قبل سے جہرے (۱)

مکوظہ: مال جرام میں عام طور پر چونکہ اوگ صان ادائیس کرتے ہیں اس لئے نقہاء نے مخلوط مال سے ضیافت ، ہدید وغیرہ میں ، غالب کا اعتبار کیا ہے یعنی اگر اس میں حلال غالب ہے توحلال ہے اور اگر حرام غالب ہے یا مساوی ہے توحرام ہے ، پس مذکورہ صور توں میں اس کا مجی کی اظ ضرور ہونا جا ہے۔ (۲)

فائدہ: اگرکوئی شخص مال حرام غیر مخلوط بعنی خالص حرام سے تعبارت کرتا ہے یااس سے ذمین ، مکان وغیرہ کوئی مال حلال خرید تاہے، تواس کی یا پیج صور تیں ہیں:

(۱) (ولا يحل انتفاعه) أي انتفاع الغاصب (به) أي بالمغصوب المغير (قبل أداء الضمان) استحسانا والقياس الحل وهو رواية عن الإمام وقول الحسن قول زفر؛ لأن ملكه ثبت بكسبه والملك مبيح للتصوف ولهذا لو وهبه أو باعه صح وجه الاستحسان أن في إباحة الانتفاع به قبل الأداء فتحالباب الغصب فيحرم الانتفاع لكن جاز للغاصب بيعه وهبته؛ لأنه مملوك له بجهة محظورة كالمقبوض بالبيع الفاسد (مجمع الأنهر: ٢١٩٥٥م) كتاب الغصب) ولفي البزازية غالب مال المهدي إن حلالا لا بأس بقبول هديته وأكل ماله مالم يتبين أنه من حرام؛ لأن أموال الناس لا يتعلو عن حرام فيعتبر الغالب وإن غالب المالها ولا يأكل إلا إذا قال إنه حلال أو رثته واستقرضته . (مجمع ماله الحرام لا يقبلها و لا يأكل إلا إذا قال إنه حلال أو رثته واستقرضته . (مجمع ماله الحرام لا يقبلها و لا يأكل إلا إذا قال إنه حلال أو رثته واستقرضته . (مجمع

الأنهر: ١٩/٢ مكتاب الكراهية المصل في الكسب)

(۱) وہ مال حرام اولاً بائع کودیا پھراس ہے کوئی حلال مال خریدا۔ (۲) بعد میں دیا مگر بونت عقد مال حرام کو تعین کیا اور ثمن میں ای کودیا۔ (۳) بغیر تعیین کے مطلق ثمن پرعقد کیا، پھر ثمن میں مال حرام دیا۔

(٣) ثمن ميں مال حرام كو تعين كيا بمرادا كيامال حلال\_

(۵) ثمن ميں مال حلال كومتعين كيا بمرادا كيامال حرام\_

پہلی دوصورتوں میں جن میں بوقت عقد مال حرام کی تعیین ہوجاتی ہے، تجارت وسودا جائز نہیں ،اس کی آمدنی غرباء ومساکین پرصرف کرنا ضروری ہے۔ باتی کی تین صورتوں میں امام کرخی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی آمدنی حلال ہے، صرف اصلی ال حرام کا صال لازم ہوگا: ذخیرہ ، تبستانی ،غرر بخضر وقایہ، اصلاح دغیرہ میں دفع حرج کے لئے اس پرفنوی بھی نقل کیا گیا ہے، جبکہ ہدایہ مبسوط دغیرہ میں اس کے خلاف کو مخارکہا کہا کہا گیا ہے۔ (۱)

(١) رجل اكتسب مالا من حرام ثم اشترى لهذا على خمسة أوجه: أما إن دفع تلك الدراهم إلى البائع أو لا ثم اشترى مندبها أو اشترى قبل الدفع بها و دفع غيرها، أو اشترى مطلقا و دفع تلك الدراهم، أو اشترى بدراهم أخر و دفع تلك الدراهم. ..قال الكرخي: في الوجه الأول اشترى بدراهم أخر و دفع تلك الدراهم، ..قال الكرخي: في الوجه الأول والثاني لا يطيب، وفي الثلاث الأخير قيطيب، وقال أبو بكر: لا يطيب في الكل، لكن الفتوى الآن على قول الكرخي دفعاللحرج عن الناس اهد و في الو لو الجية: وقال بعضهم: لا يطيب في الوجوه كلها وهو المختار، ولكن الفتوى اليوم على قول الكرخي دفعاللحرج لكثر ة الحراه اهدو على هذا مشى المصنف في كتاب المنفر قات) المفسب تبعاللدر وغيرها. (ردامختار، 20 الإشارة إذا كانت لا تفيد التعيين لا بد أن المنفر قات النقد ليتحقق الخبث. وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: لا يطيب له بدأن يتأكد بالنقد ليتحقق الخبث. وقال بعض مشايخنا رحمهم الله: لا يطيب له بدأن

فنهي ضوابط

۱۱۲-فابطه: الحرام من تداول ایدی اور تبدل مک سے بحی حرمت خم

تشری : اشاہ میں ہے کہ حرمت علم کے ساتھ ختل ہوتی رہتی ہے، اور علامہ شامی رہداللہ فرماتے ہیں کہ بیر جو بعض احتاف سے منقول ہے کہ حرمت دو شخصوں کی طرف مندی نہیں ہوتی ہے ، بیتی ایک نے دو سرے کو مال جرام فروخت کیا یا ہم کہ بیا تو اس کے لئے وہ حرام نہ ہوگا تو اس سلسلہ میں میں نے شہاب بن شیلی دہماللہ سے دریافت کیا تو اس سلسلہ میں میں نے شہاب بن شیلی دہماللہ سے دریافت کیا تو اس سلسلہ میں میں ہے کہ جب سمامنے والے کواس کا علم نہ ہو، لیکن انہوں نے فرمایا: بیاس صورت پر محمول ہے کہ جب سمامنے والے کواس کا علم نہ ہو، لیکن اگر کی شخص مثلاً ناجائز فیکس وصول کرنے والے یا دشوت لینے والے کوا پی آتھوں سے دیکھے، پھراس سے اس مال سے وفر سودا کرسے یا اس کو ہدیہ میں باتے، پھر وہ شخص سے دیکھے، پھراس سے اس مال سے وفر سودا کرسے یا اس کو ہدیہ میں باتے، پھر وہ شخص مول کرنے والی طرح چلارہے اور سب کو معلوم مول کہ یہ وہ کی اس کے وقت کو دیو ہے اور دو سرا تیسر سے کوائی طرح چلارہے اور سب کو معلوم مول کہ یہ وہ کی اس کے وقت کو تک بیجرام ہی رہے گا۔ (۱)

بی علم میراث وغیرہ میں پانے والے مال کا ہوگا کہ خواہ کتنے بی اوپر باپ اواد کا سے مال جرام علی ہے ، تواس الاد کا سے مال حرام چلا آر ہا ہوجب قطعی طور پر معلوم ہوکہ بید مال حرام علی ہے ، تواس

خل أن يضمن، وكذا بعد الضمان بكل حال، وهو المختار لإطلاق الجواب في الجامعين والمبسوط. (الهداية: ٢٩٩٨، كتاب الغصب)

<sup>(</sup>۱) (قوله الحرام ينتقل) أي تنتقل حرمته وإن تداولته الأيدي و تبدلت الألك. (دالمحتار: ٩٨/٥ م كتاب البيوع باب البيع الفاسد)

<sup>(</sup>٢)الحرام ينتقل...وفي حظر الأشباء: الحرمة تتعددمع العلم بها (الدرالخار) ومانقل عن بعض الحنيفة من أن الحرام لا يتعدى ذمتين، سألت عنه الشهاب ابن المثلمي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بدلك، أما لو رأى المكاس مثلا يأخل من أحد شيئا من المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخذ من ذلك الآخر آخر فهو مراحاه. (الحو الذالسابقة)

كاليها جائز ندموكاء بلكهامل ما لك كولوثا نااوروه ندموتو معرقد كرنا واجب موكار ()

ای طرح دوکان دارکامال حرام کوشن میں لینا جائز نہیں، مشتری سے شن طال کا مطالہ کرے ایک اگر معلوم نہ ہو کہ اس کے پاس میشن حلال ہے یا حرام تو پھر جائز ہے۔ ای طرح خریدار کی آمدنی مخلوط ہے جس میں اکثر حلال ہے تواس وقت بھی گنجائن ہے ، ای طرح خریدار کی آمدنی مخلوط ہے جس میں اکثر حلال ہے تواس وقت بھی گنجائن ہے ، جبیبا کہ ماقبل میں بیان ہوا۔

۱۱۳- ضابطه: مرورت منوع چیزکومباح کردیق بے--اور مجی عاجت کومبررورت کا درجددیا جاتا ہے، خواہ حاجت عام ہویا خاص۔(۲)

تشری : ضرورت کی تعریف بیہ کہ: اگر ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو یہ فعم ہلاک یا قریب المرک ہوجائے گا ، یہی صورت اضطراری ہے ، اس حالت بی حرام ومنوع چیز کا استعمال (بچند شرائط) جائز ہوتا ہے۔

اور حاجت کے معنی ہے ہے: اگر وہ ممنوع چیز کو استعمال نہ کرے تو ہلاک نہیں ہوگا، گرمشقت اور تکلیف شدید ہوگا، مصورت اضطرار کی نہیں، اس لئے اس کے داسط روز ہے ، نماز ، طہارت وغیرہ کے بہت سے احکام میں رعایت و ہولیتیں تو دی گئی ہیں محرالے حالت میں حمالت میں حمال نہیں ہوں گی۔ (۳)

(۱)وإذامات الرجل وكسبه خبيث فالأولى لورثته أن يردو االمال إلى أربابه فإن لم يعرفوا أربابه تصدقوا به. (الفتاوى الهندية: ١٥ م ٢٥ مم، كتاب الكراهبة، الباب الخامس عشر في الكسب، الناشر: دار الفكر)

(٢)"الضرورات تبيح المحظوارت" (قواعراغة من ١٨٩، قاعده: • ١١٠ وكذافي الأشباه و النظائر ص: ٨٨، القاعدة الخامسة)

"الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة أو خاصة" (شرح المجلة لسليم رستم باز، ص: ٣٣، رقم المادة: ٣٣)

(٣) ( فأولى حميد: ٩٩ - ٢٣ ، بحو المقجو اهر الفقد)

ان و مناحت کے بعد منابطہ کی تقریح ہے کہ منر ورت ہر ممنوع چیز کومہاح کر اہتی ہے، اور حاجت خواہ خص ہو یا اجتماعی اس کو بھی منر ورت کے قائم مقام کر وانا جاتا ہے، ہمراس کے لئے شرط ہوگی کہ وہ ممنوع چیز نص قرآئی کے تحت حرام نہ ہو ستا ہم انتہی جزئیات پر خور کرنے سے معلوم و تا ہے کہ جو چیز یں ممنوع لعینہ ہیں لیعنی جن کی ممانعت ان کی ذات کی وجہ سے ہے جیسے اکل مدینہ ، شرب خمر وغیرہ ان کی اجازت تو منرورت اور اضطرار ہی کی صورت میں ہوگی کہیں جو چیز یں ممنوع لغیر ہ ہیں لیعنی جن منرورت اور اضطرار ہی کی صورت میں ہوگی کہیں جو چیز یں ممنوع لغیر ہ ہیں بعنی جن کی ممانعت کی خارجی امرکی بنا پر سے ، حاجت کی بنا پر بھی وہ جائز ہوجاتی ہیں، جیسے مودی قرض لینا ، رشوت دیناوغیرہ۔

## تفريعات:

(۱) پی ظلم سے بیخے کے لئے اور اپنا جا ترجق وصول کرنے کے لئے جبکہ کوئی چارہ نہ ہوتور شوت دینا جا ترجے ،اس صورت میں گناہ لینے والے پر ہوگا اور رشوت اس کے حق میں شار ہوگی۔(۱)

(۲) نہایت مخاص کے لئے جبکہ نوبت ہلاکت نفس یاعزت وآبردتک بینی جائے بھی اور تک بینی جائے بھی اور تک بینی جائے بھی کہ اس میں کوئی عذر نہیں، جائے بھی اور تو جائے بھی کہ اس میں کوئی عذر نہیں، بلکہ اس کو چاہئے کہ اپنے مختاج بھائی کو بوں ہی بلاسود قرض دے اور ثواب کا مستحق ہو سے لیکن خیال رہے کہ بیاجازت اس وقت ہے کہ واقعی مجبوری ہوتو سے اور خوش عیشی مقصود نہ ہو۔

<sup>(</sup>۱) وفيه أيضا دفع المال للسلطان الجائر لدفع الظلم عن نفسه وماله ولاستخراج حق له ليس برشوة يعني في حق الدافع. (رواكار:۲۲/۲۲، کتاب الحظروالإباحة, فصل في البيع؛ وكذافي فتح البارى لابن حجو: ۲۲۱۵)

(۲) وفي القنية من الكراهية: "يجوز للمحتاج الاستقراض بالربح" (البحر الرائق: ۲/۲ ۲۱ كتاب البيو عباب الربا)

(۳) قانونی گرفت سے بیخے کے لئے سودی اکاؤنٹ کھلوانا، یا بیمد کروانا جائے۔ جرب المربيط جنت كى حدثك باس سے آمے جائز نبيس ، اور جو بھى رقم سودكى حاصل ہوائ كاصدقه كردينا ضروري جوكا-

(س) تھریادوکان کے اجارہ میں ڈیوزٹ کے متعلق عام فتو کی میں ہے کہ بیجائز مبیں، کیونکہ عامیا مالکان مکان اس ڈپوزٹ کواستعال کردیتے ہیں، حالانکہ رہن ہے نفع المفاناسود كے تم میں ہے ؛ ليكن مجبوري میں جبكہ كوئی مكان بغير ڈپوزٹ كے نہلما ہو توبربنائے حاجت ڈپوزٹ دینا جائز ہوگا ،تا ہم اس کالینا جائز ند ہوگا ،کداس مل کوئی مجيوري ببيں۔

(۵) خون کی خرید و فروخت بوجهاس کے نجاست اور انسانی جزو کے جائز نہیں مگر بدرجه مجبوری جبکه مریض کی ملاکت باشدید مرض میں متلا مونے کا اندیشه موادر بلاقيمت خون ميسرنه وتوخريد ناجائز وكالمربيج السي حال مين جائز نبيل كداس ميل وألى حاجت بيں۔

ملحوظه: جوچيزين ضرورتا جائز موتى بين ان مين بيه بات ضروري موتى ہے كه احساس كراجت كے ساتھاس فعل كو بوراكياجائے۔

۱۱۲- ضابطه: ملك خبيث كى راه بس يمى ہے كه مالك يااس كے ورثاء تک پہنچادے ،اورجس مال کا کوئی مالک معلوم نہ ہواس کو بغیر تواب کی نیت کے وإذا كان لإنسان حاجة أو ضرورة ملحقة اقتضت معطى الفائدة أن يلجاً إلى هذا الأمر، فإن الإثم في هذا الحال يكون على آخذ الربا. (الفائدة) وحده ، وهذا بشرط أن تكون هناك حاجة أو ضرورة حقة لامجرد توسع لمي الكماليات أو أمور يستغنى عنها"(الحلال والحرام في الإسلام ليوسف القرضاوي، ص: ۲۱۹)

(١) ( سماب الفتاوي ٥١ ١٥٨)

مدقد کردے۔

تشریخ: بعنی اولا مالک تک اس مال کو پہنچانا ہے، وہ مرگیا ہوتو اس کے ورٹا ہوکو، ادرجس مال کا کوئی مالک معلوم نہ جیسا کہ بینک وغیرہ کے سود میں ہوتا ہے تو اس کو بغیر نواب کے نیت کے مساکمین پر صدقہ کر دینا ضروری ہے۔

نواب کی نیت اس میں محکمی نیس محدیث میں ہاللہ تعالیٰ پاک ہیں اور پاک ہی کو بول کرتے ہیں ، اس بنا پر فقہاء نے لکھا ہے جو شخص اس میں تواب کی نیت کرے گا تواس کے لئے کفر کا اندیشہ ہے ، کیس اس نیت سے صدقہ کرنا چاہئے کو یاا ہے او پر سے ایک و دے کرمسکین پر احسان جنگا نا یااس سے کوئی خدمت لینا قطعا جا تر نہیں ، سے الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کے مقتصنا پر ممل فدمت لینا قطعا جا تر نہیں ، سے الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شریعت کے مقتصنا پر ممل کا تواب عطافر ما میں ہے۔

بعض علاء نے بینک وغیرہ کے سودکور فاہ عام ،اورائم قیلس میں خرج کرنے کی بھی منجائش دی ہے۔

مكرادلين ترجيح مساكمين كوصدقه كى مونى جابية ،كديبى اصل اور بلاخلاف معرف

(۱)ويردونهاعلى أربابها إن عرفوهم ، وإلا تصدقوابها ولأن سبيل الكسب الخبيث التصدق إذا تعذر الرد على صاحبه . (ردالمحتار ، كتاب الحظر والإباحة ، باب الاسبراء ، فصيل في البيع: ٣٤٥/٢)

(٢)عن أبي هريرة ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيها الناس، إن الله طب لا يقبل إلا طيبا. (صحيح مسلم: ٢ م ٣٠ - ٧ حديث: ١٥١٥)

ولو تصدق على فقير شيئا من المال الحرام يوجو النواب يكفر. (مجمع الأنهر: ١٨١ ٢ باب الموتد, ألفاظ الكفر أنواع)

لايقصد به أى بالتصدق من المال الخبيث تحصيل الثواب ،بل تفريغ الذمة. (مجموعة الفتاوى: ٢٢٤/٢)

ہے، جبکہ دیگر مصارف میں اختلاف ہے، اورامت کا اتفاق ہے کہ اختلاف ہے الکیہ خروج مستحب ہے، کونکہ اختلاف ہے بالکیہ خروج مستحب ہے، کیونکہ اختلاف شبہ پیدا کرتا ہے، اور آپ میلائی کا فرمان ہے کہ حلال واضح ہے اور دونوں کے درمیان شبہات ہیں، پس جو مخص شبہات ہیں، پس جو مخص شبہات سے نے گیااس نے اپنے دین کی حفاظت کرلی۔ (۱)

۱۱۵- خابطه: مالك كواس كا مال خواه كسى جهت سے واپس كرديا جائے كين والا برى موجاتا ہے۔ ا

تشرت : کس نے کس کا مال ناجائز طریقہ پرلیا، مثلاً اس کے جیب میں سے رقم میری طرف نکالی ، تواس کوکسی بھی صورت میں پہنچادے ، خواہ اس طرح سے کہ بدر قم میری طرف سے آپ کو ہدیہ ہے یا تحفہ ہے یا عیدی ہے تو بری ہوجائے گا ، بلکہ جامع الفصولی میں ہے کہ مالک کے سامنے اس منعصوب کور کھ دیا اور اپنا قبضہ اٹھا دیا تواس سے بھی بری ہوجائے گا ، اگر چہ قبضہ کی حقیقت نہ پائی جائے ، پس اس تک خواہ کسی طرح پہنچا دے اور خود دستر بردار ہوجائے تو بری ہوجائے گا ، یہ بتلانا ضروری نہیں کہ میں نے دے اور خود دستر بردار ہوجائے تو بری ہوجائے گا ، یہ بتلانا ضروری نہیں کہ میں نے آپ کی جیب سے رقم نکا لئ تھی ، لیکن اگر بتلادے اور اپنی غلطی کا اعتراف کر لے تو اعلی بات ہے۔

<sup>(</sup>۱) وقد اتفقت الأمة على أن الخروج من الخلاف مستحب قطعاً ، لأن خلاف الأثمة لاسيما خلاف جمهورهم يورث شبهة في الجواز ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما شبهات ، قمن اتقى الشبهات فقد استبر ألدينه . (إعلاء السنن: ١٣ ١ / ٢٥ / ٣١ ، كتاب البيوع ، باب الربا)

<sup>(</sup>٢) الأصل أن المستحق بجهة إذا وصل إلى المستحق بجهة أخرى إنما يعتبر. (الجر الرائق:٢١/١٠١، فصل في أحكام البيع)

<sup>(</sup>٣)وشمل الردحكمالما في جامع الفصولين: وضع المغصوب بين يدي مالكه برئ، وإن لم يوجد حقيقة القبض . (رد المحتار: ١٨٢/٢ كتاب الغصب ، مطلب فيما لو هدم حائط)

فائدہ: ای طرح آدی کو اپناخی وصول کرنا بھی کسی طرح جائز ہے، مثلاً مقروض بہاں کا قرض ادانہ کرتا ہوتو جرایا خفیہ طور - جبکہ اس میں انہام نہ ہواور مقروض پرظلم زیادتی نہ ہو ۔ کسی طرح اپنا قرض وصول کرسکتا ہے، اس مسئلہ کو'' مسئلہ ظفر'' کہاجا تا ہے۔ اوراحناف کے یہال مشہور ہیہ کہ اس میں جنس کی رعایت ضروری ہے، یعنی مثلاً تم قرض میں دی ہے تو رقم ہی وصول کرے گا، کوئی سامان اس کے وض نہیں لے مثلاً تم متاخرین احناف نے بدلے ہوئے حالات کی بنا پر یہاں امام شافعی کے ملک پرفتوی دیا ہے، کہ اب غیر جنس سے بھی اپنا جن : قرض ، دین یا نفقہ وغیرہ مسلک پرفتوی دیا ہے، کہ اب خیر جنس سے بھی اپنا جن : قرض ، دین یا نفقہ وغیرہ وصول کرنا جائز ہے ، کہ ورود گفجائش مسلک پرفتوی دیا ہے ، باوجود گفجائش وصول کرنا جائز ہے ، کیونکہ اب حقوق العباد میں غفلت عام ہوگئ ہے ، باوجود گفجائش وصول کرنا جائز ہے ، کیونکہ اب حقوق العباد میں غفلت عام ہوگئ ہے ، باوجود گفجائش وصول کرنا جائز ہے ، کیونکہ اب حقوق العباد میں غفلت عام ہوگئ ہے ، باوجود گفجائش وصول کربات سے جلدی حق ادا کرنا نہیں جائے۔ (۱)

۲۱۷- صابطه: اضطرارغير يون كوباطل نبيس كرتار (۲)

تشریخ: کمی نے اضطراری حالت عمل یعنی جب کرنوبت بلاکت نفس یاعزت و آبروتک یخی جائے کمی کامال بغیر اس کی رضامندی کے استعال کیاتو شرعاس کی اجازت ہے ، جائم اس کے یاوجود اجازت ہے ، جائم اس کے یاوجود صاحب مال کاحق باطل نہ ہوگا ، مصطر پر اس کا صان اوا کرنالازم ہوگا ، کونکہ بندے کا اصاب مال کاحق باطل نہ ہوگا ، مصطر پر اس کا صان الدائن ان فافر بشیء من مال المدیون الباطل ، جاز له استبفاء دینه من ذالک المال ، سواء کان المال من جنس حقه أو غیرہ ، وتسمی هذه المسئلة مسئلة الظفر ، والمشهور من مذهب الحنفیة أنه یجوز له الأخذ إن کان ماظفر به من الحنفیة الفور والمشهور من مذهب الحنفیة أنه یجوز له الأخذ إن کان ماظفر به من الحنفیة أنوافی هذه المسئلة به مذه المسئلة بعض حقه ، و لا یجوز ان کان من غیر جنسه ، غیر أن المتأخرین من الحنفیة التوافی هذه المسئلة بمذهب الشافعی . (تکملة فتح الملهم: ۱۸۸۲ م کتاب الأقضية ، باب قضیة هند)

(٢)"الاضطرار لا يبطل حق الغير". (تواعد الفقه: ٢٠، رقم القاعدة: ٢٠)

حن اس كے حل سے ما تعابيں موتا۔

١١٧- ضابطه: جس مباح فعل من بدنامي ياشورش موداس سے اجتاب فعل من بدنامي ياشورش موداس سے اجتاب فعل منروري ميروني الله كاتول اتقوا مواضع المتهم اور حديث عليم اس كى دليل ہے )(ا)

تفریع: پس ایسا ذریعه آمدن اختیار کرنا جواگر چه جائز ہو بمگراس میں بدنای اور عزت نفس کا خطرہ ہوئیج نہیں۔

اوراس سےقریب ایک اور ضابطہ ہے کہ:

۲۱۸ - ضابطه: ہروہ مباح کام جو کی ناجائز ومنوع کام کے ارتکاب کا سبب بن رہا ہواس کو سدا للذر انع ترک کرنالازم ہے۔ (۱)

تشری : پس سدفررائع - یعنی اس لئےرکنا تاکہ یفل آھے جرام تک نہ ہم پائے کے اس کے مرام تک نہ ہم پائے کے ساتھ ہے جو جرام تک ۔ کا تعلق مشتبہ اور احتیاط بی کے ساتھ ہم اس چیز کے ساتھ ہے جو جرام تک پہنچاہے خواہ وہ مباح کے قبیل سے ہو۔ (۱)

۲۱۹ - خطابطه: دنیا کمانے میں اس قدر نبیک بوجانا کے حقوق اللہ وحقوق العباد میں اس قدر نبیک بوجانا کے حقوق اللہ وحقوق العباد میں خلل واقع ہونے لگے وائر نہیں۔ (۳)

(١) (المادالفتاوي: ١٠٢٠١، كتاب الحظرو الإباحة ، كماني ين كي وركابيان)

(۲)سد الذرائع أصل من أصول الشريعة الإسلامية ،وحقيقته منع المباحات
 التي يتوصل بها إلى مفاسد أو محظورات. (الفقه الإسلامي وأدلته ، ۱۵ / ۹۵ - ۲ بشأن سد الدرائع)

(٣)سد الدرائع لايقتصر على مواضع الاشتباه والاحتياط، وإنما يشمل كل مامن شانه التوصل به إلى الحرام. (الحوالة السابقة)

(٣) ﴿ يَا آَيُهَا اللَّهِ يَنْ المَنُوا لَا تُلْهِكُمْ أَمُوَالْكُمْ وَلَا أَوْلَا ذَكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهُ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِك فَأُولَيْك هُمُ الْحَاسِرُونَ ﴾ (مورة المنافقون: ٩٠ پ: ٢٨) - ۱۲۰ - ضابطہ: کی حرام سے بچنے کے لئے یا طلال تک پہنچنے کے لئے حیلہ کرنا جائز کر ہاتھ کے جائے کے لئے حیلہ کرنا جائز اس دا) نہیں۔ (۱) نہیں۔ (۱)

تفريعات:

(۱) پس جلدی میں ٹرین پر سوار ہو گیا اور ٹکٹ نہیں لے سکا تو اس سے سبکہ وقی کا طریقہ ہے ہے کہ استے سفر کا ٹکٹ لے کر پھاڑ دے ، اس سے دیلوے کا مطالبہ ذمہ میں باتی نہیں دے گا، اور میر ترام سے بچنے کا ایک حیلہ ہے اس لئے جائز ، بلکہ شخس بلکہ کوئی اور طریق نہ ہوتو وا جب ہے۔

(۲) بالغے کے پاس مشتری سے مال حرام آگیا جس کا پہنچا نااب مشکل ہے یاوہ واپسی پر داضی نیس ، توالی صورت میں وہ اس مال کواد مار یا قرض میں کسی غیر سلم کو دھار یا قرض میں کسی غیر سلم کو دھار کا حیلہ ہے (۲) سے محر دے کر حیلہ کرے توضیح ہے کہ یہ مجبوری میں حرام سے بچنے کا حیلہ ہے (۲) سے محر

(۱) مذهب علمائنا - رحمهم الله تعالى - أن كل حيلة يحتال بها الرجل لإبطال حق الغير أو لإدخال شبهة فيه أو لتمويه باطل فهي مكروهة وكل حيلة يحتال بها الرجل ليتخلص بها عن حرام أو ليتوصل بها إلى حلال فهي حسنة (الفتاوى الهندية: ٢١٠ ٩ ٩ مركتاب الحيل الفصل الثاني في مسائل الوضوء والصلاة؛ وكذا في ألمبسوط للسر خسى: ١٠/١٠ مركتاب الحيل)

(۲) وفي شرح حيل الخصاف لشمس الأئمة - رحمه الله تعالى - أن الشيخ أبا القاسم الحكيم كان يأخذ جائزة السلطان و كان يستقرض لجميع حوائجه و و ما يأخذ من الجائزة يقضي بها ديونه و الحيلة في هذه المسائل أن يشتري نسيئة ، ثم ينقد ثمنه من أي مال شاء و قال أبو يوسف - رحمه الله تعالى - سألت أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - سألت أبا حنيفة - رحمه الله تعالى - عن الحيلة في مثل هذا فأجابني بماذكرنا ، كذا في المخلاصة . (الفتاوى الهندية : ۵ / ۲ م م كتاب الكراهية ، الباب الثانى عشر)

هجي ضوابط

جان ہو جھ کرکوئی شخص حرام میں مبتلا ہواور پھر میہ حیلہ کرتار ہے توضیح نہیں ، کیونکہ اس طرح کرنے سے تو در حقیقت شرعی حرام کو حلال کرنالازم آتا ہے ، کہ اس سے ام حرمت ہے معنی ہوکررہ جاتا ہے۔

(س) وکیل بالشراء کا دوکاندار سے کمیشن لینا جائز نہیں، کیونکہ پیشن کے نام سے قبت میں رعایت ہے جو کمپنی کاحق ہے، پس اس میں غیر کے بق کا بطلان ہے۔ (۱)
قبت میں رعایت ہے جو کمپنی کاحق ہے، پس اس میں غیر کے بق کا بطلان ہے۔ (۱)
(۱) دکیل بالشراء کاریجیلہ کرنا کہ پہلے وہ چیز اپنے لئے خرید ہے پھرموکل کوزیادہ قبت میں جیائت میں خیانت میں خیان خوان میں اس کے جائز نہیں۔ (۱)

ا۱۲۱- ضابطه: ناجائز مال سے قرض وصول کرنا: نامعلوم ہونے کی صورت میں مطلقاً درست ہے؛ اورمعلوم ہونے کی صورت میں غیر مسلم سے تو ورست ہے مسلم

تشری : ایک فخص نے کسی کو قرض دیا ،اب وہ مقروض حرام مال سے اپنا قرض اور کر ہے۔ اپنا قرض اور کر ہے۔ اپنا قرض اور کر قرض خواہ کو علم نہیں کہ بیترام مال دے رہاہے تو لینے میں کوئی حرب نہیں ،اور اگر اس کو علم ہے تو غیر مسلم مقروض سے تولینا در ست ہے ،مسلمان سے لینا محروہ ہے۔ (۱۰)

ولوكان لمسلم على ذمي دين فباع الذمي خمرا وقضى دينه للمسلم من ثمنها جاز للمسلم أخذه لأن بيعه لها مباح ولوكان الدين لمسلم على مسلم فباع المسلم خمرا وقضاه من ثمنها لم يجز له أخذه لأن بيع المسلم للخمر لا يجوز فيكون الثمن حراما. (الجوهرة النيرة: ٢٨٤/٢) كتاب الحظر والإباحة بيع العصير الخ)

<sup>(</sup>۱) (احسن الفتاؤى: ٢/٨٠ اكتاب الحظرو الاباحة كسب حلال وحرام) (٢) (الحو القالسابقة)

ان کے الکان کو واپس کرنا ضروری ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ میں بنایا جاسکا۔ (۱)

ان کے الکان کو واپس کرنا ضروری ہے، حضرت علی رضی اللہ عنہ نہیں بنایا جاسکا۔ (۱)

ہاتھ لگا تھا وہ واپس کردیا تھا، اور فرمایا تھا کہ سلمانوں کا بال نفیجہ تنہیں بنایا جاسکا۔ (۱)

فائدہ: ای طرح غیرسلم کا مال جود زگا، فسادیس لٹا جاتا ہے وہ بھی اصولا بال غیمت نہیں کہلائے گا، کیونکہ مال غیمت کے لئے باتا عدہ جہاد کا ہونا ضروری ہے جس کے لئے لازم ہے کہ ایک امیر جہاد ہو، اور مسلمانوں کا ایک علاقہ ہوجوغیروں کے تسلط سے کئے لازم ہے کہ ایک مرضی کے موافق اسلامی احکام جاری کرسکیس؛ علاوہ ازیں احتاف کے بہاں مال غنیمت کی تقسیم اسی وقت جائزہے جب اس کو کھار کے تسلط سے تکال کر کے بہاں مال غنیمت کی تقسیم اسی وقت جائزہے جب اس کو کھار کے تسلط سے تکال کر اللسلام میں لے آویں، اور دنگا فساد میں بیسب شرا کھا نہیں بائی جاتی ہیں۔ اس البتہ ان کھارے تھے اور کے کہا جائے جب اس کو کھار کے تسلط سے تکال کر اللسلام میں لے آویں، اور دنگا فساد میں بیسب شرا کھا نہیں بائی جاتی ہیں۔ ہاں البتہ ان کھارے تھے اور کی ضرر رساں چیز حاصل ہوتو اس کو لے لیا جائے باس البتہ ان کھارے تھے اور کے کہا جاتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کھارے تھے اور کے کہا جاتے ہیں۔ ہاں البتہ ان کھارے تھے اور کے کہا جاتے گا کہا کہا جاتے گا تھا دور کے کہا جاتے گا ہوتا ہی ہوتو اس کو لے لیا جائے گا ہوتا ہوتوں کو البا جاتے گا ہوتا ہوتوں کو کے کہا جاتے گا ہوتوں کو البار جاتے گا ہوتا ہوتوں کھا ہوتوں کو کھیں جاتے گا ہوتوں کو البار جاتے گا ہوتا ہوتوں کھا ہوتوں کو البار جاتے گا ہوتا ہوتوں کو کھا ہوتوں کو کھا ہوتوں کو کھا ہوتوں کو کھا ہوتوں کے کہا تھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کو کھا ہوتوں کی کھی جاتے گا ہوتوں کی کھی کے کہا ہوتوں کو کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کو کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کو کھا ہوتوں کو کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کو کھا ہوتوں کیا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کی کھا ہوتوں کی کھی کو کھا ہوتوں کو کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کو کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کو کھا ہوتوں کے کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کو کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کو کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کھا ہوتوں کے کھا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا ہوتوں کے کہا

بال البتدان كفارسے بتھياريا كوئى ضردرسال چيز حاصل بوتواس كولے لياجائے گااوروالس نہيں كياجائے گا، تاكہ وہ دوبارہ تملہ نہ كريں اوران كے شرونتنہ ہے مسلمان محفوظ رہے، جيسے ڈاكواوركئيرول سے بتھيار چين لئے جاتے ہيں تاكہ لوگ ان كے شر سے محفوظ رہے۔

## احتكار (ذخيره اندوزي) كابيان

۲۲۳- ضابطه: بروه غذائی چیزجس کی ذخیره اندوزی سے انسانوں یا

وما نقل عن بعض الحنيفة من أن الحرام لا يتعدى ذمتين, سألت عنه الشهاب ابن الشلبي فقال: هو محمول على ما إذا لم يعلم بدلك, أما لو رأى المكاس مثلايا خدمن أحد شيئامن المكس ثم يعطيه آخر ثم يأخدمن ذلك الآخو أخر فهو حرام اهد. (ردائم حتار: ٩٨/٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد) أخر فهو حرام اهد. (ردائم حتار: ٩٨/٥) كتاب البيوع, باب البيع الفاسد) (ا) مال المسلمين لا يصير غنيمة للمسلمين بحال (الواعد الفقه: ١١٥ تاعده: ٥٠٠٠)

جانورون كوتكليف مواس ميس احتكار ثابت موجا تا ہے۔ (۱)

ب المرسى المرسى المرسمة بين الشياء ضروريه كوخر يدكراس نيت سے وخيره اندوزي كرنا كه جب الل شهركومشقت موگ اور فرخ برا هے كا تب فروخت كريں مح، يا قط كے زمانے بين بازار ميں لائيں گے۔

احادیث بین بڑے مخت الفاظ بین اس طرز کمل کی فدمت فرمائی کی ہے، بی کریم میں اس طرز کمل کی فدمت فرمائی گئے ہے، بی کریم میں اسٹالی مفلس بنا دے گا اور برص کی میں ہنا کہ دے گا اور برص کی بیاری بین بنتا کر دے گا ۔ ایک روایت بین ہے: کہ ایسے شخص پر اللہ تعالی کی لعنت ہیاری بین بنتا کر دے گا ۔ ایک روایت بین وارد ہے کہ جس نے چالیس دن تک احتکار کیاائی ہے۔ اس طرح ایک اوردوایت بین وارد ہے کہ جس نے چالیس دن تک احتکار کیاائی سے اللہ تعالی بری جیں ۔ (۱)

طرفین رحمها الله کنزدیک احتکار اور ذخیره اندوزی صرف غذائی اشیاء میں ممنوع ہے، جبکہ ام ابو یوسف رحمہ الله کنزدیک تمام اشیاء ما بیخاج بیل خواہ انسان سے متعلق ہول یا جانور سے اور خواہ غذا کے قبیل سے ہول یا اس کے علاوہ سے احتکار ثابت ہوجا تا ہے؛ پس امام ابو یوسف رحمہ الله نے حقیقت ضرر کا اعتبار کیا ہے،

(١)ويكره الاحتكار في أقوات الآدميين والبهائم إذا كان ذلك في بلد يضر الاحتكار بأهله وكذلك التلقي فأما إذا كان لا يضر فلا بأس به". (هذاية: ١٣/ ٣٤٧) كتاب الكراهية ، فصل: في البيع)

(۲) وحديث عمر مرفو عامن احتكر على المسلمين طعامهم ضويه الله بالجذام والافلاس رواه بن ماجه وإسناده حسن ، وعنه مرفوعا قال الجالب مرزوق والمحتكر ملعون أخرجه بن ماجة والحاكم وإسناده ضعيف ، وعن بن عمر مرفوعا من احتكو طعاما أربعين ليلة فقد برئ من الله وبرىء منه أخرجه أحمله والحاكم . (فتح البارى: ۳۸۸ قوله باب مايذكر في بيع الطعام و الحكرة) وهكذا في عمرة القارى: ۳۳۲/۱۷ ، باب مايذكر في بيع الطعام و الحكرة)

ادر م ۲۲- صابطه: احتکار صرف تجار کے ساتھ مخصوص ہے ،خود کی کھیتی (اور معنوعات) میں احتکار نہیں۔

آشری : تاجرغلہ وغیرہ کوشہری سے یاجہاں سے شہر میں آتا ہے خرید کر لفع خوری کے لئے روک لیتے ہیں ،اورلوگول کو اس کی حاجت کے باوجود فروخت نہیں کرتے ہیں،حالانکہاس میں تمام حاجت مندول کاحق ہوتا ہے،اگر تاجراس کو نہ خرید تاتو سب لوگ خرید تے اورا پی حاجت بوری کرتے ، پس بیتا جرلوگوں کے درمیان آثر بنتے ہیں اوراس طرح انسانول کو تکلیف پہنچا کرظا کم شہرتے ہیں،اس لئے شرعاً احتکار کامصداق بی بنے ہیں۔

رہاکاشتکارتووہ اپنی زمین کی پیداوارکائن دارہ، اس میں عوام کائن متعلق نہیں،
ہیں جس طرح کاشتکارکو اپنی زمین کی کاشت کرنے نہ کرنے کا اختیار ہوتا ہے تھیک ای
مرح اس کی پیداوار کو بیچنے نہ بیچنے کا بھی اس کو اختیار حاصل ہے، پس احتکار اس کے
من میں تابت نہیں ہوتا۔

تاہم بیخیال دہے کہ اگر چہ کا شنکار کوا حنکار کا گناہ ہیں ہوتا ، مگر بدنیتی ، بے رحی اور اوکول کی تنکیف پر نظر اوکول کی تکلیف پر نظر نہ کرنے کا گناہ اس کو بھی ہوتا ہے ، اورعوام کی ضروت کے پیش نظر اگر کا کوئی مت اس کے بیش نظر ایک غلہ فروخت کرنے پر مجبود کرے تو گنجائش ہے۔ (۱)

(ا) وتخصيص الاحتكار بالأقوات قول أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله, وقال أبو يوسف كل ما ضر بالعامة حبسه فهو احتكار, وإن كان ثيابا أو دراهم ونحو فلك اعتبارا لحقيقة الضرر إذ هو المؤثر في الكراهة, وهما اعتبرا الضرر المتعارف المعهود. (تبيين الحقائق: ٢/١٦، كتاب الكراهية, فصل في البيع) المتعارف المعهود. (تبيين الحقائق: ٢/١٦، كتاب الكراهية, فصل في البيع) (أولا يكون محتكرا بحبس غلة أرضه. (الدرالمختار) (قوله ولا يكون معتكرا بحبس غلة أرضه. (الدرالمختار) (قوله ولا يكون معتكرا إلغ) لأنه خالص حقه لم يتعلق به حق العامة, ألا ترى أن له أن لا س

## كھانے پينے كابيان

البتہ غالی شیعوں کے وہاں کھانے سے بہرصورت احتراز کرناچاہے، نادیٰ محمود میں ہے کہ اہل تشیع کے اکثر واقعات سنے ہیں کہ وہ اہل سنت والجماعت کو نجاست کھلا دیتے ہیں،اس لئے ان کے محرکھانا خلاف احتیاط ہے۔(۲)

اورمشرکین کے متعلق آیت میں: انھا المشر کون نبجس النع جو کہا گیاہے تو بخس سے مرادان کانجس الباطن اور خبیث الاعتقاد ہونا ہے، عظام ری نجاست مرادبیں ہے، اور باطنی نجاست ظام ری طہارت کے منافی نہیں ہے۔۔۔ ہاں البتہ اگر کسی جگہ

→ يزرع فكذا له أن لا يبيع هداية قال طوالظاهو أن المراد أنه لا يأثم إثم المحتكروإن أثم بانتظار الغلاء أو القحط لنية السوء للمسلمين اهوهل يجبر على بيعه الظاهر نعم إن اضطر الناس إليه تأمل (رد المحتار: ٢١٩٩٩م) كتاب الحظرو الإباحة فصل في البيع)

(۱) يكره الأكل والشرب في أواني المشركين قبل الغسل ومع هذا لو أكل أل شرب فيها جاز إذا لم يعلم بنجاسة الأواني وإذا علم حرم ذلك عليه قبل الغسل. (البحر الرائق: ٢٣٢١٨، كتاب الكراهية فصل في البيع) الغسل. (فتاوي محموديه: ١٨ ٥٣١٨، كتاب الحظر باب الاكل والشرب)

مشركين ومندوبا وجود ميك وه الل باطل إلى اور بم المل حق بين: بم كوذليل ونا پاك مجه كر پرميز كرتے بول، تو بم بحى اس كى پاداش ميں ان سے احتر از ركميں تو اس حتياط ميں كوئى مضا كفتہ بيس، كه: ال حق يعلو او لا يعلى و جزاء سيئة سيئة بمثلها. (۱)

فائدہ: اور غیر مسلم کا قول گوشت کی حلت و حرمت کے متعلق معتبر نہیں، یعنی اس کا یہ کہنا کہ میہ گوشت حلال ہے یا حرام ہے معتبر نہیں، کیونکہ بید یا نت کے قبیل سے ہاور باب دیانت میں کا فرکا قول معتبر نہیں! لیکن اس کا قول کہ میں نے یہ گوشت قلال مسلمان سے خریدنا یا کھانا جائز ہوگا، جبکہ مسلمان سے خریدا ہے کھانا جائز ہوگا، جبکہ معتبر وقابل قبول ہے، اب اس میں کوئی ناجائز گوشت نہیں طلیا معد ق کا نظمن ہواوراس بات کا عماد ہو کہ اس میں جود یا نت ہے دہ ضمنا ہے۔ (۱) موگا، کیونکہ بیمعاملات سے متعلق ہے اور اس میں جود یا نت ہے دہ ضمنا ہے۔ (۱) اور مسلم کے متعلق ضابط مدے کہ:

۱۲۲- فعلی المکان کے فعل کوئی الامکان صحت اور صلت پر محمول کرنا واجب ہے محمر ریک ال کے خلاف بینہ قائم ہوجائے۔ (۲) (امداد الفتال ی ملخصاً: ۱۹۸۷ ال کتاب الحظر)

(۲) فقال اشتریت من یهودی، أو نصرانی، أو مسلم وسعه أكله، وإن قال اشتریت من مجوسی لا یسعه فعله لأنه لما قبل قوله فی حق الشراء منه لزم قبوله فی حق الحل و الحرمة ضرورة لما ذكرنا، وإن كان لا یقبل قوله فیه قصدا بأن قال: هذا حلال، أو هذا حرام ألا تری أن بیع الشرب و حده لا یجوز و تبعاللاً رض یجوز و كم من شیء یصح ضمنا، وإن لم یصح قصدا كذا صرحوا به قاطبة ولو قال اشتریته من غیر المسلم و الكتابی فإنه یقبل قوله: فی ذلك و یتضمن حرمة ما اشتراه كما صرحوا به أیضا. (البحرالوانق: ۲۱۲/۸ کتاب الكراهیة، فصل فی الا كل و الشرب)

(٣) وحمل فعل المسلم على الصحة والحل واجب ما أمكن إلا أن تقوم البيئة. (المبسوط للسرخسي: ١٩١٢ كتاب الدعزى باب اختلاف -

تفریجات:

(۱) پس محض اس بنیاد پر که بعض تصاب بونت ذرج بسم الندهیل پڑھتے ، کوشت و کرام بیں کہا جائے گا، کیونکہ قصاب کے بسم اللہ نہ پڑھنے کا بھین کیے ہوسکتا ہے؟ شاج کرام بیں کہا جائے گا، کیونکہ قصاب کے بسم اللہ نہ پڑھنے کا بھین کیے ہوسکتا ہے؟ شاج آ ہت پڑھی ہو، ہاں اگر کسی خاص تصاب کے بارے بیل کسی خاص موقع پر کسی کو بسم اللہ نہ پڑھن ہوجائے تو صرف وہی ذبیجہ جمام ہوگا، ای قصاب کے دوسرے ذبائے پر بلادلیل حرمت کا تھم لگانا میجے نہ ہوگا۔

(۲) ای طرح محض اس بنا پر کہ بعض شیر فروش یا کی نایا کی کا اہتمام بیل کرتے: دودھ کونجس و ترام نہیں کہا جائے گا، بلکساس کا بھی تھم شل فدکور کے موگا۔

(۳) آئ طرح لوگول میں محض انواہ کے طور پرجوباتیں چل پرتی جیں: مثلاً شکر میں مردار کی بڑی ڈائی جاتی ہے، یا پار لے بسکٹ میں یا چیو کم میں خزیر کی جربی ڈائی جاتی ہے، یا پار لے بسکٹ میں یا چیو کم میں خزیر کی جربی ڈائی جاتی ہے، یا تمام شمنڈ ہے مشروبات میں الکومل ملایا جاتا ہے وفیرہ ... تو محض الی افواہوں کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہ ہوگی ، جب تک کہ بقیلی ومعتر ذرائع ہے وہ بات طابعت نہ موجائے، یا قرائن سے غلب خن حاصل نہ وجائے۔ (۱)

<sup>→</sup> الأوقات في الدعزى وغير ذالك)

<sup>(</sup>۱) اليقين لايزول بالشك. (مجلة الأحكام العدلية: ١٦/١ مرقم المادة: ١١) غلبة الظن تعمل عمل اليقين. (تبيين الحقائق: ١٦/١ ٣٢ كتاب الصوم، فصل في العوارض)

<sup>(</sup>r) ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلوعن المحرم المسروق و المغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب، وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع منه فسقط اعتباره دفعا للحرج. (فتح القدير: • ١١ منه الكتاب)

فائدہ :احسن الفتاوی میں ہے کہ زیادہ تجسس اور کھود کرید کرتااورا حمالات وادہام کی بنا پر احتر از کرنادین میں تعق وغلو ہونے کی وجہ سے ممنوع ہے ، اور ملادلیل شری حرمت کا تھم لگانا دین میں زیادتی اور تحریف ہے۔ (۱) ١٢٨- ضابطه: جومشته چيزتهين نالبند موايخ مل من است جموز دو ممر

دامروں کے لئے اسے حرام نظر اردو۔(۱)

٩٢٩- ضابطه: غربوحه جانور كى برى استعال كرنادوا وغيرو من جائز بخواه رْ ہو یا خشک ؛ اور غیر مذبوحہ (مردار) کی خشک ہڈی جائز ہے تر جائز نبیں۔

تشري : غربوحه جانورخواه ماكول اللحم مو ياغير ماكول اللحم مسب كالحكم مساوى ب كونكدن كرناجانوركوياك كرديتا بجيساكداس كے چڑے كاتھم بـ

اور غیر ند بوحد بعنی مرداری مرف خشک بڑی سے انتفاع جائز ہے ترسے جائز نہیں، کونکہ خشک مونا ہڑی ہیں بمنزلہ چڑے میں دباغت کے ہے، اس جیے مردار کا چرادباغت کے بعد بی یاک ہوتاہے،اس کی ہڑی بھی خشک ہونے کے بعد بی یاک اوكى اس سے بہلے انتفاع جائز ندہوكا۔

لیکن خزیرادرا دی کی بذی مستنی ہے کہ اس سے انتقاع ببر صورت جا ارتبیں ، ال کے کہ خزیر بجس العین اورانسان مرم ومحر مے۔(م)

ليس زماننا زمان اجتناب الشبهات كما فيه من الخانية و التجنيس. الغ (الأشباه والنظائر: ١١ . ٣٠ كتاب الحظر و الإباحة)

(١)(اصن الفتلاك:٨١١١ كتاب الحظرو الاباحة، كماني يخ كاطال وحرام اشيام) (٢) ماكرهت فدعه و الاتحرمه على أحد (سنن ابي ابي داؤد: ٩ ١١٦ ٩ مديث:

٢٨٠٢، كتاب الضحايا, باب ما يكره من الضحايا)

(٢) رما ذكر من الجواب يجري على إطلاقه فيه إذا كان الحيوان ذكياً؛ لأن مظمه طاهن رطبا كان أو يابسا يجوز الانتفاع بهجميع أنواع الانتفاعات رطبأ كان أو بابساً، فيجوز التداوي به على كل حال؛ أما إذا كان الحيوان ميتاً،

ملحوظہ: خیال رہے کہ مذکرہ تھم دوااورخارتی استعال کاہ ،باتی اشیاہ خورونی میں بڈیوں کے استعال میں توصرف ماکول اللحم اوروہ بھی مذیوحہ کی طریقۃ الشریعۃ کی بین ہوئی جائز ہوگی ،غیر ماکول اللحم اور مردار کی بڈی کا استعال اس میں جائز نہوئی، کی بڈی جائز بہوئی، کی ونکہ مرداراورغیر ماکول اللحم کی جو چیزیں پاک بین ان کا بھی کھانا جائز نہیں۔ (۱)

عوالہ سے سابطہ: وہ الکحل حرام ہے جو گیہوں ادرانگور سے ہے،اس کے ساب

علاوه سے جوبتا ہاں میں تخواتش ہے۔

تشری داکھل (اسپرٹ) کافی زمانہ عوم بلوی ہے کہ بہت ی دواؤل عطریات
اوردیگرم کہات میں استعال ہوتا ہے ہیں دواگور یا محجور سے بنایا گیا ہے تواس کی صلت
اورطبیارت کی کوئی راہ بیں ، اوراگران دو کے علاوہ کسی اور مادہ سے بنایا گیا ہے توامام
ابوصنیفہ اورایا م ابو یوسف کے غرب میں اس میں سہولت ہے کہ دواؤل میں اور
دیگر جائز مقاصد میں اس کا استعال حرام نہ ہوگا بشرطیکہ دہ حد سکر تک نہ بنجے اور
آج کل دواؤں ، عظریات دغیرہ میں جوالکی استعال ہوتا ہے دہ عمو ما انگور اور مجود
کے علاوہ دوسری اشیاء مثلاً چڑا، گندھک ، شہد، دانہ، جو، پیٹرول دغیرہ سے حاصل کیا

<sup>→</sup> فإنما يجوز الانتفاع بعظمه إذا كان يابساً, ولا يجوز الانتفاع به إذا كان رطباً، وهذا لأن اليبس في العظم بمنزلة الدباغ في الجلد من حيث إنه يقع الأمن عن فساد العظم باليبس، كما يقع الأمن عن فساد الجلد بالدباغ, ثم جلد الميتة يطهر بالدباغ, فكذا عظمه يطهر باليبس، فيجوز الانتفاع به، فيجوز التداوي به. (المحيط البرهاني: ١٥/٣٤٥م، كتاب الاستحسان والكراهية, الفصل التاسع عشر)

<sup>(</sup>۱)والعظم ونحوه طاهر بأصل الخلقة على ما ذكر نافي كتاب الطهارة فجازبيعه ولحوم السباع وشحومها وجلودها بعد الذكاة كجلود الميتة بعد الدباغ حتى يجوز بيعها والانتفاع بها غير الأكل لطهارتها بالذكاة. (تبيين الحقائق: ١٨٥ مر ١٥ م، باب البيع الفاسد)

جاتاہے ہیں اب جبکہ اس میں عموم بلوئ بھی ہے جینین کامسلک اختیار کرنے میں مخواکش ہے۔ (۱)

ا ۱۳۷- صابطه: تبدیل حقیقت و ماهیت سے شرعی احکام حرمت و نجاست وغیره میں فرق آجا تاہے۔ (۲)

تشری : تبدیل حقیقت و ماہیت سے کیامراد ہے؟ نقباء نے اس سلسلہ میں کوئی واضح اور خطو ابات نہیں کہی ہے ، بلکہ جزئیات اور مثالوں کے ذکر کرنے پر اکتفاء کیا ہے، مثلاً معابن میں خزیر کی چربی ڈائی کی اور وہ صابان ہوگئ تو وہ صابان یا ک ہے اس کا استعال جائز ہے ؛ گدھانمک کی کان میں گر کرنمک ہوگیا تو وہ نمک یا ک ہے اس کا کھانا حلال ہے وغیرہ ۔

حضرت مولانا خالدسیف الله صاحب رجمانی دامت برکاتیم فرماتے ہیں: که راقم الحروف کی رائے ہیں: کہ راقم الحروف کی رائے ہیں۔ کہ صورت اورادصاف سرگانہ-رنگ ، بو، مزه- کی تبدیلی سے تحویل حقیقت ہوجاتی ہے، کوکسی شی و کا اصل مادہ اور قوام باقی رہے، جیسے شراب سرکہ بن جائے واصل مادہ باقی رہتا ہے، اوصاف اوراثرات میں تبدیلی آتی ہے۔

معرت مولا نابر ہان الدین سنجلی دامت برکاتیم فرماتے ہیں: جو ہری دصف کا بدل جانا ہین اصل وبنیادی خصوصیت یا خصوصیات میں تبدیلی آ جانا انقلاب ماہیت ہے، اگر چہاں کی کچھ دیگر خصوصیات برقر ارد ہے ،مثلا شراب سرکہ بن جانے یااس کے برکس صورت میں سیلان وردت، بلکہ بہت حد تک رتگ جیسے اوصاف عوماً برقر ار

<sup>(</sup>۱) (ماخوذ: تكملة فتح الملهم، حفرت مفى تقى عثانى صاحب ادام التُدظله: ٩٨ ١٩٥٠ كتاب الأشوية)

<sup>(</sup>۱) ثم اعلم أن العلة عند محمدهي التغير وانقلاب الحقيقة وأنه يفتى به للبلوى كما علم مما من ومقتضاه عدم اختصاص ذلك الحكم بالصابون، فيدخل فيه كلما كان فيه تغير وانقلاب حقيقة الخ (روام تار: ۱۱۲۱۳، باب الأنجاس)

رہے ہیں، گرچوں کہ اصل خاصیت اور جو ہری وصف سکر بدل جاتا ہے، اس لیے حقیقت بدل جاتی ہے، اورای وجہ سے تھم میں بھی تبدیلی آجاتی ہے۔

اسلاک نقد اکیڈی کے تیرہوی فقہی سیمینارمؤرخہ: ۱۳ تا۱۱ اپریل ۱۰۰۱م منعقدہ جامعہ سیداحم شہید کولی لیے آبادیس اس موضوع پرجو تجادیز منظور ہو کی ،ان کی

چندوفعات سيال:

ا - شریعت میں جن اشیاء کو حرام یانا پاک قرار دیا گیا ہے ان کی حرمت و نجاست اس شی ء کی ذات ہے متعلق ہے ، اگر کسی انسانی فعل کیمیائی یاغیر کیمیائی تذہیر ، یاکی انسانی فعل کیمیائی یاغیر کیمیائی تذہیر ، یاک انسانی فعل کے بغیر طبی اور ماحولیاتی اثر کے تحت اس شیء کی اصل حقیقت و ماہیت تبدیل ہوگئی ہوتو اس شیء کا سابق تھم باتی نہیں رہے گا ، اس میں نجس العین اور غیر نجس العین کاکوئی فرق نہیں ۔

۲-تبدیل ماہیت ہے مرادیہ ہے کہ اس شی و کے دہ خصوصی ادصاف بدل جا تمیں جن سے اس شی و کی شاخت میں ادمین ہے کہ اس شی و کی حقیقت جن سے اس شی و کی شاخت میں باتی دو مرے غیر مؤثر ادصاف جو اس شی و کی حقیقت میں داخل نہیں اس شی و میں باتی دو جانا تبدیل ماہیت میں مانع نہیں۔

تفريعات:

(۱) جیلی کے متعلق بعض کہتے ہیں کہ اس میں مردار کی کھال استعمال کی جاتی ہے تواگر میچے بھی ہوتو تبدیل ماہیت کی بنا پراس کو ترام ونا پاک نہیں کہیں سے (۱۰) (۲) شاہ جہاپور کی چین جس کو ہڑی سے صاف کیا جاتا ہے تو تحقیق ہیہے کہ ہڈی کو

(۱) (ماخوذ: قامون الفقد :٢٠ س٩٩ - ١٩٤ قرآن وحديث اورنقد اسلامي سيمتعلق مجداتم مباحث:٤٠٢ملخصاً)

(٢) (احسن الفتاوى: ٨٨ ١٢٨ كتاب الحظرو الإباحة، كماني من كالل وحرام اشياء)

جلادیے ہیں جس سے وہ طاہر ہوجاتی ہے، اس لئے جواز میں کوئ شرنہیں۔ (۱)

(۳) اگر تیل میں حشرات الارض جلا کر کوئلہ کر لئے مجتے ، تواس تیل کا کھانااور لگانا
اوراس جلے ہوئے کوئلہ کا کھانااور لگاناسب درست ہے، کیونکہ بوجہ تبدیل ماہیت کے

استخبات عاتارہا۔ (۲)

۱۳۲- خابطه: بروه جاندارجس کے پانی میں مرنے سے پانی نا پاکٹیس بوتا، پانی کے علاوہ ویگر اشیاء بھی اس سے تا پاک شہول کی بگراس کا کھانا بوجہ استخبات حرام ہے۔(۱)

تفريعات:

(۱)(الدادالفتاوى: ١٠٥٠، كتاب الحظر و الإباحة ، كما في ييني كى طلال وحرام چيزول كا بيان)

(٢) (امدادالأحكام: ١٦/٣ ١ ٣ كتاب الحظر، باب التداوى)

(٣) واعلم أن كل ما لا يفسد الماء لا يفسد غير الماء، وهو الأصح كذا في المحيط والتحفة والأشبه بالفقه كذا في البدائع لكن يحرم أكل هذه الحيوانات المدكورة ما عدا السمك الغير الطافي لفساد الغذاء وخبثه متفسخا. (الجم الرائق: ١/ ٩٥) كتاب الطهارة ، الماء المستعمل)

(٣)...لكن يعور مأكله لفساد الغذاء وخبثه (تحفة الفقهاء: ١٣٦١ باب ٢

(۲) گیہوں وغیرہ پینے میں کچھ سُرسُری مجی اس کے ساتھ پیں جا کیں (لیون ان اس کے ساتھ پیں جا کیں (لیون ان اس کے ساتھ پیں جا کیں اور تعذر کے اس آئے مقدار میں جس کو خاطر میں نہیں ایا جا تا ) تو بوجہ عدم استخبات اور تعذر کے اس آئے کا استعال جا کڑے ، جیسا کہ چو ہے کی بینگی پیس جانے کا تعلم ہے۔ (۱)

(۳) کیڑے لگا ہوا پھل کھا نا حلال نہیں ، کیڑا انکال کر کھا نا ضروری ہے۔ (۱)

(۳) شہد میں چیونٹیاں گرجا کی اور نکالنا ممکن نہ ہوتو اس کا کھا نا جا تزنیس ۔ (۱) کا خار جی استعال وضو وغیرہ میں مینڈک گرے اور پھٹ جائے تو پانی پاک ہے (اس کا خار جی استعال وضو وغیرہ میں جائز ہے ) مگراس کا پینا ترام ہے۔ (۱)

→ النجاسات)

إلا أنه يكره شرب المائع الذي تفسخ فيه؛ لأنه لا يخلو عن أجزاء ما يحرم أكله. (برائع المناكع: ١/٩٥، فصل في بيان المقدار الذي يصير به المحل نجسا)

اور يحر من بي جوجزئي بي : "و معنى المقلوه اغمسوه وجه الاستدلال به أن الطعام قد يكون حارا فيموت بالغمس فيه فلو كان يفسده لما أمر النبي - صلى الطعام قد يكون حارا فيموت بالغمس فيه فلو كان يفسده لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغمسه ليكون شفاء لنا إذا أكلناه". تواس كم متعلق احسن الفتلا كالم من بي كدوه ال صورت برحمول به كمعى كاجزاه ياعرق كاختلاط كافلن غالب شهور احسن الفتلاى: ١٩٨٨ كاب ألحكم ، كما ني ين كالل وجرام اشياه)

(؛)وفي القهستاني عن المحيط خرء الفأرة لا يفسد الدهن و الحنطة المطحونة ما ثم يتغير طعمها. قال أبو الليث: وبه نأخذ. (رد المحتار: ٢/٢١) كتاب الخنثي، مسائل شتى)

(٣٠٢) قال ط: ويؤخذ منه أن أكل الجبن أو الخل أو الثمار كالنبق بدوده لا يجوز إن نفخ فيه الروح اهـ (رد المحتار: ٢/٢ ٠ ٣٠)

(٣)وروى عن محمد إذا تفتت الضفد على الماء كوهت شربه لا للنجاسة بل لمحرمة لحمه وقد صارت أجزاؤه في الماء. (البحر الرائق: ١ ٣ / ٩ / كتاب الطهارة ، أحكام المياه)

۱۳۳- این این کا دوده حلال نہیں اس کا دوده جہا ہے مدت رضاعت میں مشتی ہے ) — ای طرح ہرایسا رندہ جس کا گوشت حلال نہیں اس کا انڈا حلال نہیں۔ (۱)

۲۳۲ - خوابطه : گرم کهانا پیناجو برداشت نه بوسکه و ممنوع به جو برداشت بوسکه وه ممنوع نبیل -

تشری بہی حدیث شریف میں یہ جو ضمون ہے: "ابو دو ابالطعام فان الطعام الحار غیر ذی بو کہ" تواس کا محمل بہی ہے، ورندسالن، چاول، روئی، وغیرہ سمی گرم کھائی جاتی ہیں اور محتدا کرنے سے اس کی لذت و ظامیت میں فرق آ جاتا ہے: یہی حال چائے کا ہے کہ محتدا کرنے کے بعدوہ چائے ہیں بلکہ شریت بن حائے گی۔ (۱)

فاكره: اوركرم كمانا محونك مار ماركركمانا خلاف اوب م، كه يوجلت بازى،

(۱) و في شرح السنة: كل حيوان لا يحل أكله فلا يحل شرب لبنه إلا الآدميات، يعني للأطفال، وكل طير لا يحل لحمه لا يحل ببضه. (رواه مسلم) (مرقاة المفاتيح: ١٩٧٨ ٢٢ كتاب الصيدوالذبائح، باب ما يحل أكله و ما يحرم)

(۲) (وأكره الحميم) أي الماء الحار أي استعماله في نحو شرب أو طهر والمواد الشديد الحرارة لضرره ومنعه الإسباغ . (التيسير بشرح الجامع الصغير للمناوى: ١١/١٥) حرف الهمزة)

بطعام سنعن أي حار وما روى من كراهة أكل طعام حار بان الحار لا بركة فيه فمحمول على شدة الحرارة. (شرح سنن ابن ماجه للسيوطى: ١٧٢ • ٣٠ باب الملاحم)

ويظهر أن المراد بتبريده أن يصير باردا تقبله البشرة ويتهنئ به الأكل بأن يكون فاترا لا باردا بالكلية فإن أكثر الطباع تأباه فالمراد بالبرد أول مراتبه. (فيض القدير: ٣٥٩/٣)

بِمبری اور قلت مروت پر دلالت کرتا ہے، پس ذرامبر کرکے کھانا چاہئے تا کرزیادہ عرم نہ ہوا در مہولت سے کھایا جاسکے۔(۱)

تاہم امام ابو بوسف رحمہ اللہ سے مروی ہے کہ کھانے میں پھونک مارنا مطاقاً کروہ نہیں، بلکہ انسی پھونک مکروہ ہے جس میں اف اف کی آواز ہواور بہی نہی کاممل ہے (۱) سے غور کیا جائے تو مذکورہ قباحتیں ایسی ہی پھونک میں ہیں، ملکی بغیر آواز کی پھونک میں نہیں۔

۱۳۵ - معابطه: كمانى ابتداه اورانها و بس نمك چونكه عبادت نبيل ال المستحب (مستحب شرى) نبيل كهدسكة البته عادات مرضيه اور مو افقة للقواعد المنسوعية بهال المحمنى محبوب ومرغوب فيه كهدسكة بيل (")

تشری : شای وغیره می بو من السنة البداءة بالملح و المختم به بل فیه شفاء من سبعین داء. (م) تو و بال سنت سے مراوسنت اصطلاحی نیس، بلکه المطویقة المحمودة بین متحب باس لئے که نی میں ایک کی میں ایک میں کا قطعی ثبوت میں ایسے امور میں بیضا بطر کو فار کھنا جا ہے۔

٢ ١٣٧ - صابطه: هرايس طريق پر كهانا پيناجس مين فساقون كاطور واعداز

(٣) (ردالمحتار: ٢١٠ ٣٣٠ كتاب الحظرو الإباحة)

<sup>(</sup>١) (نهى أن يتنفس في الإناء) عند الشرب (أو ينفخ فيه) لأن التنفس فيه يورث ريحا كريها في الإناء فيعاف و النفخ في الطعام الحاريدل على العجلة الدالة على الشره و عدم الصبر و قلة المروءة. (فيض القدير: ٣٨٨٨٣)

<sup>(</sup>٢) وعن الثاني أنه لا يكره النفخ في الطعام إلا بما له صوت نحو أف وهو محمل النهي. (ردالمحتار: ٣٢٠/٣، كتاب الحظر و الاباحة)

<sup>(</sup>٣) (المادالفتاوى: ٣/ ١١١، كتاب الحظو والاباحة، كمات يين كاطلال وترام چيزول كايان)

اپنایاجائے حرام ہے۔

تفریع: پی کھٹرے کھڑے یا چلتے چلتے کھانا جیسا کہ بعض دعوّتوں میں ریطریقہ رائج ہور ہاہے ؛ یا گانے وغیرہ کے دھن پر لیکتے منطقے ہوئے کھانا؛ یامشر وبات میں گلاسول کو کمرا کر چئیرہ کہدکر پیتا -جیسا کہ عندالفساق مروج ہے ۔ وغیرہ سب امور ترام ہیں۔

البنة ميزكرى پركركھانے كے متعلق يقصيل ہےكہ:اگركفاروفساق يامتكبرين كے ساتھ تھبدكى نيت نه جوتو بھى خلاف كے ساتھ تھبدكى نيت نه جوتو بھى خلاف سنت بہرحال ہے،ايس لئے اس سے احتراز چاہئے،البنة كہيں ابتلاء جوجائے تو كھانے كى مخائش ہے۔

۱۳۷- ابطه: بِ تکلف دوستون، متعلقین اور قرین رشته دارون کا ایک دوسرے کی چیز بلااجازت کھالینے یا استعال میں ضابطہ یہ ہے کہ: اگر ایک کو دوسرے کی چیز بلااجازت کھالینے یا استعال میں ضابطہ یہ ہے کہ: اگر ایک کو دوسرے کی طرف سے اجازت ہے، اور چیز کھالینے سے آپس میں تاخوش ہوتے، بلکہ خوش ہوتے ہیں توشر عا درست ہے، اور اگر ناخوش ہوتے ہوں تو بلاا جازت جا ترنہیں۔ (۲)

(۱) وإنها قال في الدور: إذا شرب الماء وغيره من المباحات بلهو وطرب على هيئة الفسقة حوم. (روالحتار: ٣٤٢/١)، كتاب الحظو والاباحة, فصل في النظر والمس؛ وهكذا في در والحكام شرح غرو الاحكام: ٩/١٨، كتاب الاشوبة) والمس؛ وهكذا في در والحكام شرح غرو الاحكام: ٩/١/، كتاب الاطعمة؛ احسن الفتاوئ: (٢) (مستفاد: الكوكب الدرى مع الحاشية: ١-٢، كتاب الاطعمة؛ احسن الفتاوئ: ١٨/٨، كتاب الحظو و الاباحة، كما نيج كي طال وحرام شياء؛ فأوى محودية: ١٨/٨ كتاب الحظو و الاباحة، كما نيج كي طال وحرام شياء؛ فأوى محودية: ١٨/٨ كتاب الحظو و الاباحة، باب الاكل و الشوب)

(٣) عن أبي حرة الرقاشي، عن عمه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم... لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه. (مسئد أحمد: ٣٩٨/ ٢٩٩، مديث: ٢٠٢٩٥، مسئد البصريين، حديث عم أبي حرة الرقاشي)

انتباہ: تا ہم نفس کے مرسے متنبد رہنا چاہئے ، بعض دفعہ انسان مجھتا ہے کہ استعمال سے صاحب مال کو تا گواری نہیں ہوگی ، مگر معالمہ برعس ہوجا تاہے۔ چیز کے استعمال سے صاحب مال کو تا گواری نہیں ہوگی ، مگر معالمہ برعس ہوجا تاہے۔ خصوصا جبکہ وہ چیز قیمتی یا اس کے لئے قابل قدر ہو-اس لئے جب تک صرح اجازت یارضا مندی پرقوی قرائن نہ ہول کسی چیز کے استعمال سے احتیاط چاہئے۔

## حلال وحرام جاندار كابيان

۱۳۸- صابطه: سمندر (بانی) کے سب جانور حرام ہیں بسوائے مجھلی کے۔ اور مجھلی کے متعلق ضابطہ ہے کہ:

۹ ۲۳- صابطه: جومچهاکس ظاہری سبب سے مرے وہ حلال ہے، اور جو

بغيركسي سبب كمريء وه حلال نبيس

تشريح جمى سبب مرنا، جيسے:

ا-شکار کردہ مجھلی مکہ یانی سے خروج کی بنا پراس کی موت ہوتی ہے۔

٢- بإني كم موكيااوراس كى قلت كى وجدى مركى -

٣- جال ميں يا كانے ميں چھنے كى وجه سے مركنى۔

م - سی برندے نے اس کو مارا۔

۵-كى تىك جكريس كى جہال سے فكانامكن نبيس تفااس وجدسے مركئ -

۲- بانی کی شدت حرارت یا برودت کی وجہ سے مرکنی -- اس میں دوروایتیں

ہیں مفتی بدوایت یہی ہے کہ السی مجھلی حلال ہے۔

ے - پنظر، چھری دغیرہ لگ نے سے مرحمی - اگراس کا کوئی مکڑاا لگ ہوگیا تو وہ بھی حلال ہے کیونکہ زندہ سے علاحدہ حصہ اگر چپہ مروار شار ہوتا ہے ، مگر چھلی کامینہ حلال ہے -

٨-برى مجھل كے بيد سے چوٹى مردار مجھلى ياكى مئى، كيونك، جلكى اس كى

موت کاسب ہے ۔۔۔۔لیکن اس کے وہر سے لکلے تو جو ہرہ میں ہے کہ وہ حلال نہیں کیونکہ وہ یا خانہ میں طول کرمئی۔

ادر جو پھلی بغیر کی سبب کے اپنی موت مرے ، جیسے طانی مچھلی ۔ یعنی وہ مچھلی جو پانی میں بلاکسی ظاہری سبب کے مرکز النی ہوجاتی ہے۔ تو وہ حلال نہیں ، یعنی اس کا کھانا اور بیچنا جا تر نہیں ؛ اگر مچھلی مرکز النی نہیں ہوئی ، بلکہ اس کی پشت اوپر ہی ہووہ طافی نہیں اس کا کھانا حلال ہے ، بڑا زید ، منیة المفتی وغیرہ میں ایسا ہی ہے۔ (۱)

(۱) الأصل في السمك عندنا أن ما مات منه بسبب فهو حلال كالمأخوذ منه وما مات منه بغير سبب لا يحل كالطافي وإن ضرب سمكة فقطع بعضها يحل أكل ما أبين وما بقي؛ لأن موته بسبب وما أبين من الحي وإن كان ميتا فميت حلال للحديث, وكذا إن وجدت في بطنها سمكة أخرى؛ لأن ضيق المكان سبب لموتها, وكذا إن قتلها شيء من طير الماء أو ماتت في جب ماء أو جمعها في حظيرة لا تستطيع الخروج منها وهو يقدر على أخذها بغير صيد فماتت فيها لأن ضيق المكان سبب لموتها, وإذا ماتت في الشبكة وهي لا تقدر على التخلص منها أو أكل شيئا ألقاه في الماء لتأكله فماتت منه أو ربطها في الماء فماتت أو برده تؤكل منه تجمد الماء فبين الجمد و ماتت تؤكل وإن ماتت بحر الماء أو برده تؤكل في رواية لوجود السبب لموتها وفي أخرى لا؛ لأن الماء لا يقتل السمك حارا في رواية لوجود السبب لموتها وفي أخرى لا؛ لأن الماء لا يقتل السمك حارا كان أو باردا كذا في الكافي والنهاية. (در رالحكام شرح غرر الأحكام كان أو باردا كذا في الكافي والنهاية. (در رالحكام شرح غرر الأحكام

(قلت) لكن صاحب الهداية قال في التجنيس والمزيد السمكة إذا قتلها سر الماء أو برده قال الإمام لا تؤكل كالطافي. وقال محمد تؤكل، وهذا أظهر وأرفق بالناس اهم فقد قيد إطلاقه في الهداية اهد وفي منية المفتي، وعن محمد يعل به ويفتى اهد وعليه أكثر المشايخ، وقال الفقيه قول المشايخ أي القائلين بالحرمة أعجب؛ لأنها ماتت بآفة فصار كموتها بتجمد الماء وقال ب

• ۱۲۰ - سابطه: برده چوپائی جوابی نوسیدانتول سے شکار کرتا ہے ہے کا شرر چیا ، بھی رہا ، بلی ، بخو ، لومزی ، ربچھ ، بندر وغیر ساور برده پرنده جوابیخ بینول سے شکار کرتا ہے جیسے باز ، چیل ، گدھ ، شکر ا، شا بین ، عقاب ، وغیره الن کا کھانا ترام ہے۔

تشری جیسے باز ، چیل ، گدھ ، شکر ا، شا بین ، عقاب ، وغیره الن کا کھانا ترام ہے۔

تشری جسے باز ، چیل ، گدھ ، شرا ہی ہے : عن ابن عباس ، قال : نهی دسول الله صلی الله علیه و سلم عن کل ذی ناب من السباع ، وعن کل ذی مخلب من الطیر . (۱) ما سام من کل ذی ناب من الطیر . (۱) ما سام بین النبر فرماتے ہیں صدیر شیل ذی تاب سے مرادوہ در شدہ ہے جو اپنے نو کیلے دانتوں سے شکار کرتا ہے ، اور ذی مخلب سے مرادوہ پرندہ ہے جو اپنے نو کیلے دانت ہوتے ہیں اور کور کے بھی نوسیلے دانت ہوتے ہیں ۔ (۱)

→ القاضى فيه إنها تؤكل عند الكل.

(قوله: وكذا إن وجد في بطنها سمكة أخرى) أي فتؤكل بخلاف ما لو خوجت من دبر السمكة فلاتؤكل؛ لأنها قداستحالت عذرة كما في الجوهرة. إذا وجدت السمكة ميتة على وجد الماء وبطنه من فوق الماء لم يؤكل؛ لأنه طاف وإن كان ظهره من فوق أكل؛ لأنه ليس بطاف ومثله في البزازية ومنية المفتى، ثم قال في اللزازية.

وفي المنتقى عن محمد إذا كانت السمكة استقلت الماء و ماتت لم تؤكل؛ لأنها إن تركت طفت اهد و لا يخفى أن سبب موتها معلوم و الطافي بخلافه. (حاشية الشر نبلالية على در رالحكام: ١٠٠١ - ١٨٦ ، آخر كتاب الذبائح) (١) (صحيح مسلم: ٥٣٢/٣ ا ، حديث: ٩٣٣ ا كتب الصيد و الذبائح ، باب إذا غاب عنه الصيد ثم و جده)

(٣)والمرادمن ذي ناب الذي يصيد بنابه ومن ذي مخلب الذي يصيد بمخلبه لأكل ذي ناب ومخلب فإن الحمامة لها مخلب والبعير له ناب (مجمع الأنهر: ١٢/٢ ٥، كتاب الذبائح، فصل فيما يحل أكله و ما لا يحل)

نيز جاندار كى حلت وحرمت كمتعلق ايك اورتكميلى ضابطهيب كه: ا ۱۲ - خابطه: تمام حشرات الارض جیسے کیڑے، مکوڑے، مجمر، کھی وغیرو، ادر مروه جانور جومر دارونجاست كها تاب، جيسے القع نامي كؤاد غيره بوجه جبث حرام بين۔ تشريح: خبث كامطلب بطبيعت سليمان سے نفرت و محن كرتى ہے، پس بي الله تعالى كفرمان: وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْنَحْبَائِثُ (الاحراف: ١٥٧) كِيْحَت داخل بين - مینڈک، کچھوا، چوہا، گلہری سانب، چھکلی وغیرہ کی حرم تیجی اسی بنا پر ہے۔ اورنجاست كعانے والے جانور سے مراد جو عاد تانجاست كھا تا ہوليتن خلقي طور پر اس کی خوراک بی نیاست ہو؛ اگر کسی جانور کی خوراک تواصلاً بینہ ہو مگر کسی عارضہ کی وجہ سے نجاست کھانا شروع کروے جس کی وجہ سے اس کے گوشت میں بدبو پیدا ہوجائے جوتریب جانے پرمحسوں ہوتی ہوتواس کو مجلاً لہ " کہتے ہیں ،اس کا تکم بہے کہ اس کو محبوں کرکے استنے دنوں تک گھاس دانہ کھلا ماجائے کہ نیجاست کا اثر اس کے کوشت ے ختم ہوجائے ،اس سے مہلے اس کا گوشت کھانا، اس کا دودھ پینا، اس پر بار برداری كرنا، ادراس كى بيع ومبدسب مروتحريى ب-ادراس عبس كے لئے كوئى تحد يدنبيس اگرجه ظاہر الروایت میں مرغی میں تنین ون ،بکری میں جار دن ،اور گائے اوراونٹ میں دی دن تک جبس کی قید لگائی ہے، مراضح بہ ہے کمبتلی یہ کی رائے پر موقوف ہے، جباس کوقرائن سے بیغالب ممان ہوجائے کداب اس کے کوشت سے نجاست کااثر ختم ہوگیا ہوگا دہ حلال ہے،اور جب تک بیغالب گمان نہ ہوحلال نہیں ،خواہ اس کے

کے دل دن گئے یا اس کے دبیش۔
ادرجس چانوں کی غذ اتخلوط ہوجیے مرغی، کہ دانہ کے ساتھ ساتھ بھی نجاست وحشرات الاض بھی کھانے میں کوئی حرج اللہ کے نزد یک اس کے کھانے میں کوئی حرج اللہ کے نزد یک اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، بہت سے جو امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کے نزد یک اس کے کھانے میں کوئی حرج نہیں، بہت سے جہ روایت میں آتا ہے کہ آپ میالی اول فرمائی ہے۔ (۱) وعن إبر اهیم - رحمه اللہ تعالی - قال: کانوا یکر هون کل ذی مخلب ب

فائدہ:اگر کسی جانور نے خزیر یا کتیہ کے دودھ یا گوشت سے نش ونما پائی یا پھل کونا پاک پانی میں چھوڑ دیا اور اس میں دہ بڑی ہوئی تو وہ حلال ہے، کیونکہ اس سے اس کے گوشت میں بد بووغیرہ پیدانہیں ہوتی جس کی بنا پر اس کوترام کہا جائے برخلاف جلّا لہ کے۔ (۱)

→ من الطير، وما أكل الجيف، وبه نأخذ؛ لأن كل ما يأكل الجيف كالفراق والغراب الأبقع مستخبث طبعا فيدخل تحت قوله {ويحرم عليهم الخبائث} [الأعراف: ٥٥١] (المسوط للسرخسى: ١٢٢١١، كتاب الصيد، رمى صيدافتردى من جبل)

وأصل ذلك أن ما يأكل الجيف فلحمه نبت من الحرام فيكون خبينا عادة , وما يأكل الحب لم يوجد ذلك فيه , وما خلط كالدجاج و العقعق فلا بأس بأكله عند أبي حنيفة وهو الأصح لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - أكل الدجاجة وهي مما يخلط . (العناية: ٩/٠٠٥، كتاب الذبائح , فصل فيما يحل أكله و ما لا يحل)

فالمؤثر في الحرمة الخبث الخلقي كما في الهوام أو بعارض كما في الجلالة كيقرة تتبع النجس. (مجمع الأنهر: ١٣/٢ م. كتاب اللبائح, فصل فيما يحل أكله و ما لا يحل)

وفي التجنيس: إذا كان علقها نجاسة تحبس الدجاجة ثلاثة أيام, والشاة أربعة, والإبل والبقرعشرة, وهوالمختارعلى الظاهر. وقال السرخسى: الأصح عدم التقدير وتحبس حتى نزول الرائحة المنتنة. وفي الملتقى: المكروه المجلالة التي إذا قربت وجدمنها رائحة فلا تؤكل ولا يشرب لبنها ولا يعمل عليها, ويكره بيعها وهبتها وتلك حالها. (ردالمحتار: ٢١/٢٠٣م) كتاب اللبائح, ط: دار الفكر -بيروت؛ وكذالى المبسوط للسرخسى: ١١/٢٥٦م، كتاب الصيد, لحوم الإبل الجلالة والعمل عليها)

(١)ولوارتضع جدي بلبن كلبة أو خنزيرة حتى كبر لا يكره أكله لأن لحمه -

پی آج کل جوبعض جگہوں پرمرغیوں کوخنزیر کا گوشت کھلا یاجا تاہے، یا بعض تسم کمچیلیوں کو کتے وغیرہ کا گوشت غذاءً دیاجا تاہے ،تو فقہاء کی مذکورہ تصریح کے مطابق اس سے اس جانور میں حرمت پیدانہ ہوگی ،وہ حلال ہے۔ تاہم جب قطعی طور پرمعلوم ہوجائے کہ بیدوہی مرغی یا مجھلی ہے تواس سے احتیاط اولی و بہتر ہے۔

۲۳۲- ضابطه: زنده جانور کے بدن سے جو بھی حصہ کا ٹاجائے وہ مردار کے میں ہے۔ (۱)

تشری : زمانہ جاہلیت میں لوگ ایسا کرتے تھے، گھر میں کوئی ایک مہمان آگیا تو چونکہ پوراایک اونٹ یا بحرااس کے لئے ذرئے نہیں کیا جاسکتا، زائد ہوجائے گا،اس لئے جانور کے کوہان یا اس کے پیچھے سے چکتی کا ایک حصہ کاٹ کر پکا لیتے تھے اور وہ بے چارہ بے زبان جانور پول، ہی تر پتارہ جا تا تھا۔ ظاہر ہے اس میں جانور پر ظلم کے ساتھ فزئ کی مصالح بھی فوت ہوتی ہیں،اس لئے آپ میں اللہ اللہ کا کورہ ایک عام حکم فرما یا جو ہر جانور سے متعلق ہے،جس کا حاصل ہے ہے کہ جانور خواہ ماکول اللم ہوگر ذرئ سے جو ہر جانور سے متعلق ہے،جس کا حاصل ہے ہے کہ جانورخواہ ماکول اللم ہوگر ذرئ سے بہلے اس کا کوئی حصہ مثلاً گوشت، ہاتھ،کان وغیرہ کا ٹاگیا تو وہ مردار شارہوگا،اس کا کھانا علی اس کا کوئی حصہ مثلاً گوشت، ہاتھ،کان وغیرہ کا ٹاگیا تو وہ مردار شارہوگا،اس کا کھانا علی اس کا کوئی حصہ مثلاً گوشت، ہاتھ،کان وغیرہ کا ٹاگیا تو وہ مردار شارہوگا،اس کا کھانا علی نہوگا۔ (۱)

→ لايتغير بذلك. (الجوهرة النيرة: ١٨٢/٢ مكتاب الأضحية)

وينظر الفرق بين السمكة وبين الجلالة اهـ بأن تحمل السمكة على ما إذا لم تنتن وير ادبالجلالة المنتنة تأمل. (ردالمحتار: ٣٠٤٧، كتاب اللبائح)

ولو أرسلت السمكة في الماء النجس فكبرت فيه لا بأس بأكلها للحال، كذا في البزازية اهر وينظر الفرق بينها وبين الجلالة. (دررا لحكام شرح غرر الأحكام: ١١/١ ٢٨١ ، آخر كتاب الذبائح)

(۱) ماقطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة (ترمذي: ۲۸۵۸) بو اب الأطعمة حديث: ۲۸۵۸) منين: ۲۸۵۸) ما بابو داو د: ۱۱۱ کتاب الصيد ، حديث: ۲۸۵۸) (۲) (بذل المجهو دشر ح أبي داؤد: ۲۳۷۹ ، کتاب الصيد)

تفريعات:

ر) کوئی جانورٹرین ہے کٹ کمیا تو اس کاعلاحدہ کلڑا کھانا ملال نہ ہوگا، دہ ہوں۔ کے تھم میں ہے، البتہ اس کے سروالاحصہ اگر زندہ ہوتو فقط اس حصہ کولمر ایق معردفستہ ذبح کرکے کھانا حلال ہے۔ (۱)

(۲) کتے ، بلی یا بھیڑیے دغیرہ شکاری جانور سے مرقی یا بکری کوچیٹرایااردہ انجی زندہ ہے تواس میں بھی وہی تفصیل ہے، یعنی اس کا الگ شدہ عضوحرام ہے، باتی در طلال ہے ذکے بعداس کو کھایا جا سکتا ہے۔ (۲)

فائدہ: کوئی عضویا کوشت الگ ہوکر صرف چڑی پراس طرح لٹک جائے کیاب جزیبیں سکتا تو پیجی علاحدہ شار ہوگا اور حرام ہوگا۔ (۲)

(۳) بہم اللہ پڑھ کروشی حلال جانور کا کسی دھاردار چیز سے شکار کیا، گرال کا کوئی عضو جدا ہو گیا تو وہ جدا گانہ عضو حرام ہے اور شکار حلال ہے لیکن بیال دت کوئی عضو جدا ہو گیا تو وہ جدا گانہ عضو حرام ہوانور کی زندگی حقیقتا یا حکما متعور ہو، حقیقا تو ظاہر ہے کہ اس میں زندگی کا توام ہوا ورحکماً یہ ہے کہ عضو الگ ہونے کے بعدال

(۱-۲)ولو انتزع الدنب رأس الشاة وهي حية تحل بالذبح بين اللبة واللحين، قطع الذنب من ألية الشاة قطعة لا يؤكل المبان. (الفتاوى الهندية: ١٥ / ٢٩١، كتاب الصيد)

شاة قطع الذب أو داجها وهي حية لا تذكى لفو ات محل الذبح, ولو انتزغ رأسها وهي حية تحل بالذبح بين اللبة و اللحيين. (ردالمحتار: ٢٠٨٦)

(٣) إلا أنه لم يبينه، فهذا على و جهين: إن كانت الإبانة على و جه تحتمل الإلنام و الإندمال يؤكل كله، وإن كان على و جه لا يحتمل الإلتنام و الإندمال بأن تعلق المبان بجلدة كان ذلك بمنزلة ما قد بان منه. (المحيط البرهالي: ٢٠٦١)

باذرک سلامتی متوجم ہوجیسے ہاتھ الگ ہوا، کان الگ ہوا وغیرہ تو وہ عضوح ام اور جانور ملامتی متوجم نہ ہوجیسے مراب ہوانور کی سلامتی متوجم نہ ہوجیسے مراب ہونے کے بعد کھا یا جاسکتا ہے ، لیکن اگر جانور کی سلامتی متوجم نہ ہوجیسے مراب ناس باس سے زیادہ کھٹے گیا ، یا در میان سے جانور کے اس طرح دو کرنے ہوئے کہ مرکی جانب والاحصہ بھی ، کیونکہ جب اس میں حکما زندگی دالاحصہ بھی اور اس سے الگ ہونے والاحصہ بھی ، کیونکہ جب اس میں حکما زندگی منصور نہیں ہوا بلکہ اس طرح سے ذخم منطور نہیں تقی تو بیزندہ جانور سے الگ ہونے والاحصہ بھی ، کیونکہ جب اس میں حکما زندگی منصور نہیں ہوا بلکہ اس طرح سے ذخم کہ اس سے کسی عضوکو الگ کردیا تو جیسے بعد ابھی مال ہو گا مرہ وہ دستے کہ اس سے کسی عضوکو الگ کردیا تو جیسے بعد ابھی مال ہوگا فرق صرف اتنا ہے کہ با قاعدہ ذرئ کرنے میں ذرئ کر منصور نہ دے ذرئ اضطراری کی صورت دو مال ہے بیٹی علال ہوگا فرق صرف اتنا ہے کہ با قاعدہ ذرئ کرنے میں ذرئ کے منصور نہ دہے ذرئ اضطراری کی صورت ہونائم۔ (۱)

(۳) اگرنی الواقع ذرخ اضطراری ہو- جیسے بونت ذرخ جانور بدک کر بھاگ کھڑا ہو ادر ذرخ اختیاری کا کوئی موقع نہ طے تو بسم اللہ پڑھ کر چھری وغیرہ بچینک کراس کو مار گرائے۔ تواس میں بھی وہی پوری تفصیل ہے جوشکار میں ہے۔ (۲)

(١-١) وإذا رمى صبدا فقطع عضوا منه أكل الصيد لما بيناه و لا يؤكل العضو... ولناقوله عليه الصلاة والسلام: "ما أبين من الحي فهو ميت" ذكر الحي مطلقا فينصرف إلى الحي حقيقة وحكما، والعضو المبان بهذه الصفة؛ لأن المبان منه عدهذه الجراحة عي حقيقة لقيام الحياة فيه، وكذا حكما؛ لأنه تتوهم سلامته بعدهذه الجراحة "والمبان من الحي صورة لا حكما يحل وذلك بأن يبقى في المبان منه حياة المسائل، المناون في المدبوح فإنه حياة صورة لا حكما ... فتخوج عليه المسائل، فتقول: إذا قطع يدا أو رجلا أو فخذا أو ثلثه مما يلي القوائم أو أقل من نصف الرام يحوم المبان ويحل المبان منه؛ لأنه يتوهم بقاء الحياة في الباقي المسائل،

(۵) گردن کی طرف سے چھری پھیر کرجانورکوذئ کیا یا جھکے سے اس کا مرآن سے جدا کردیا تو اگر ذئ کی چار گئیں : حلقوم ، مری اور دجین جس اکثر یعنی تمن رکول کے کننے سے پہلے جانور مرگیا تو وہ زخم سے مرنے والا شار ہوگا اور کھا تا حلال نہ ہوگا ، کو کئے دئے پہلے جانور مرگیا تو وہ زخم سے مرنے والا شار ہوگا اور کھا تا حلال نہ ہوگا ، کو کئے فرد ت کے وقت ان رکول کا کا شاخر وری ہے ، اور آگر فذکورہ رکیس کٹ گئی پُر مراتو حلال ہے ، تا ہم یہ فعل مروہ ہیں کہ یہ ذئے کے اصول کے خلاف ہے ۔ (۱)

## علاج ومعالجه كابيان

۳۲۳ - خابطه: دواعلاج واجب نہیں ، اگر بادجود وسعت وقددت کے میاح دوانہ کرے تب بھی جائز ہے۔

تشری کے: کیونکہ علاج پرشفاء مظنون ہے اور مظنون سے کوئی تھم وجوب یاحرمت کا خابت نہیں ہوتا — برخلاف کوئی تخص بھوکا ہوا ور کھا تا چھوڑ دے یہاں تک کہ مرجائے تو وہ گذہ گار ہوگا ، کیونکہ سدر متل کے بقدر – بلکہ عبادات وطاعات میں حرج نہ

- "ولوقده بنصفين أو قطعه أثلاثا والأكثر مما يلي العجز أو قطع نصف رأسه أو أكثر منه يحل المبان والمبان منه "؛ لأن المبان منه حي صورة لا حكما؛ إذ لا يتوهم بقاء الحياة بعدهذا الجرح. (الهداية: ١٣/ ٩ ٠ ٣، كتاب الصيد)

بخلاف ما إذا أبين بلكاة الاختيار؛ لأن المبان منه ميت حكما. (تبيين الحقائق: ٧/٩٥] كتاب الصيد)

(۱)وإذا ذبحت شاة من قبل القفا فقطع الأكثر من هذه الأشياء قبل أن تموت حلت) لتمام فعل الذكاة, وإن ماتت قبل قطع الأكثر لم تحل؛ لأنها ماتت بالجرح لا باللبح في المذبح, ولأنه لا يثبت الحل عند القدرة على الذبح في المذبح ويكره هذا الفعل لما فيه من زيادة إيلام غير محتاج إليه. قال (وكذلك إن ضربها بسيف فأبان رأسها حلت ويكره... ولكن يكره ذلك (المبسوط للسرخسي: ١٢ / ٢٠/١ كتاب الذبائح)

ہواں قدر کھانا فرض ہے-اوراس میں شفامتعین ہے،مظنون نہیں\_(<sup>()</sup>

م ٢٣٠ - فعالم اشيا (مثلاثراب ، بيشاب ، عورت كادوده وغيره) عالى من ضابطه يه م كه: جب ال من شفا كامونا - غالباً ياعادتا - يقين مواوراس كاكولَى منبادل بهى نه موتوجا تزب؛ ورنه - يعنى جب شفا كالقين نه موياس كاكولى متبادل موجود مو- توجا مرنبيس - (۲)

۱۳۵ - ضابطه: عام حالات میں منع حمل تدابیر کااستعال مردو وعورت کسی کے لئے جائز نہیں بخواہ وہ تدابیر عارضی ہوں یا مستقل۔ (۲)

(۱)...بخلاف التداوي ولو بغير محرم فإنه لو تركه حتى مات لا يأثم كما نصوا عليه لأنه مظنون كما قدمناه تأمل. (رد المحتار: ٣٨٩/١، كتاب الحظر والاباحة فصل في البيع)

ولو مرض فترك المعالجة توكلا على الله فمات لم يمت عاصيا. (تحفة الملوك: ٢٧٢/١)

فرق بين هذا وبينما إذا جاع ولم يأكل مع القدرة على الأكل حتى مات فإنه يأثم والفرق: أن الأكل قدر قوته فيه شفاء يتعين ، فإذا تركه صار مهلكاً نفسه ولا كذلك المعالجة. (المحيط البرهاني: ٣٤٣/٥) كتاب الاستحسان والكراهية ، الفصل التاسع عشر في التداوى والمعالجات)

(۲) الاستشفاء بالمحرم إنما لا يجوز إذا لم يعلم أن فيه شفاء المارة علم أن فيه شفاء وليس له دواء آخر غيره فيجوز الاستشفاء به. (الحيط البربائ: ١٥ ٣٧٣ كتاب الاستحسان والكراهية الفصل التاسع عشر في التداوى والمعالجات؛ البناية شرح الهداية: ١١/١٤، كتاب الكراهية مسائل منفرقة محكم التداوى) البناية شرح الهداية: ١١/١٤، كتاب الكراهية مسائل منفرقة محكم التداوى) الله سألوه عن العزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ذلك الوأد النفي"، وهي: {وإذا الموءودة سئلت} (صحيح مسلم: ١١٢١، ٢٣م كتاب النكاح باب جواز الغيلة الخ)

ا-ماہراطماء کی رائے میں ولادت کی صورت میں عورت کو ٹا قابل برداشت تکلیفوں اور ضرر میں جلا ہونے کا خطرہ ہو۔

۲- مورت اتن كمزور موكه ما براطباء كا دائة بن دهمل و محمل و تحمل المنتمل الديمل موسكتي اور تمل موسي الماد من ال

س- جو بچرموجود ہے اس کی پرورش، رضاعت اورنشونمامیں مال کے جلد حالمہ مونے کی وجہ سے نقصان کا خطرہ ہو۔۔۔۔ تو مناسب وقفہ کرنا جائز ہوگا۔

اورجهال تک منتقل دوائی تدابیر کے استعال کی بات ہے آد دہ مرد کے لئے کی مال میں جائز نہیں ،البتہ مورت کے لئے اس میں ایک استثنائی صورت ہے ،دہ یہ کہ الم قابل احتیاد ڈاکٹروں کی رائے میں اگلا بچہ پیدا ہونے کی صورت میں مورت کی جان یا کسی صفو کے تلف ہوجانے کافلن غالب ہو ، تو اس صورت میں مورت کا آپریشن کرادینا تا کہ استقر ارحمل نہ ہو شکے بدرجہ مجودی جائز ہے۔

ال

۱۳۷۷- ضابطه: جان پرنے کے بعداسقاط مل مطلقاً جائز نہیں ،اس سے بہوری کی بنا پر جائز ہے۔

تشریخ: جان پڑنے کی مت چارمہینے (۱۲۰ مون) ہے، کہاس مت کے بعد عموا حمل میں اسقاط جائزنہ عموا حمل میں اسقاط جائزنہ موا حمل میں اسقاط جائزنہ موگا ورنہ ایک زندہ انسان کا آل لازم آئے گا ۔۔ بلکہ فرکورہ مرت سے پہلے بھی کچھ قرائن۔ مثلا سونو کرانی وفیرہ سے۔ اگر بچہ میں جان پڑجانے کا غالب کمان بلکہ اختال موتواسقاط جائزنہ وگا۔

<sup>(</sup>۱) (ستفاد: روالحتار: سبر ۱۷۵-۲۱، کتاب النکاح، مطلب فی حکم العول این مسائل اورفقه اکیدی کی میلاده ا

ادرجان پڑنے سے پہلے کوئی واقعی مجبوری ہوتواسقاط کی مخبائش ہے،جیسے حمل کو ماتی رکھنے میں عورت کی جان کا ؛ یااس کے سی صفوے تلف ہونے کا ؛ یاسی بری بیاری بیں مبتلا ہونے کا اندیشہ مو ؛ تو اسقاط کی مخبائش ہے۔۔۔۔اور سیاندیشہ ماہر قابل اعتاد مسلمان اطباء کے بتلانے سے یا خود کے طن غالب سے پیدا ہوا ہو ۔۔ ای طرح عورت كا دوده بيتا بجيه إدرتمل كفهرجاني ساس كا دوده منقطع موكمياجس ي كى بلاكت انديشه باورصورت حال بيب كدكوئى دائى بعى ميسرنبيس ياشو بركواس كى اجرت برقدرت نبيس؛ ياعورت كوايدُ زوغيره مهلك بياري لاحق بهاور مستند واكثرول كى دائے يس غالب كمان بين كر بي يكى اس مرض سے متأثر موكا ؛ يا بيدا مونے والا يد بالكل ايا جي پيدا موكا، جو خاندان كے لئے ايك ناتوال بوجھ سے بڑھ كر كچھ بيس موگا؛ اِلمل زنا كا بجس مي ضياع نسب كى قباحت كي ساتھ ورت كے لئے معاشره میں بدنامی یاکسی شورش کا اندیشہ ہے؛ توان سب صورتوں میں - جب کے حمل میں انجی جان نہیں پڑی-اسقاط کی منجائش ہے۔ عمر معمولی جھوٹے جھوٹے عذر کی بنا پراسقاط كي اجازت اس وقت بهي نه وهي ، كيونكه اكرچيمل بيس جان نبيس پڙي ممرانسان كاايك جزو ہونے کی بتا پراس کی حفاظت ضروری ہے،البذاجب تک معقول عذر ند ہواس کو علاعده كرناجا ترتبيس\_

حاصل بیان :اس مسئلہ میں فقہاء کے اقوال کا حاصل ہے کہ حمل پر آنے والے مختلفہ مراحل ہوتے ہیں، جن کالحاظ ضروری ہے: استقرار حمل کے بعد نطفہ ابتدائی ایام میں محض بستہ خون پھر گوشت کی شکل میں ہوتا ہے ، پھر دفتہ اس میں دو آ اور زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں ،اور پھر ایک جا ندار بچے کی شکل اختیار کرتا ہے ،اس میں جوں جو مراحل آ مے برجتے جاتے ہیں اسقاط کی ممانعت آئی بی شدید ہوتی جاتی ہی اسقاط میں ہے ، پھراس شدید ہوتی جاتی ہی اسقاط میں ہے ، پھراس سے ذیادہ اس میں ہوں میں ہے ، پھراس سے ذیادہ اس میں میں ہے جس کا کوئی عضو بن گیا ہو ، پھراس سے زیادہ جس میں

زندگی کے آثار بھی پیدا ہو گئے ہوں ،ان میں آخری صورت ہرحال میں ترام ہے،اور مہلی دوصور تنس عذر معقول سے جیسا کہ مچھاعذاراو پر بیان ہوئے جائز ہیں، بلاغزر جائز ہیں، بلاغزر جائز ہیں۔ (۱)

۱۳۷- فعلی این به جمیع اجزاء قابل احترام بن خواه وه مسلمان بو یا کا فراور زنده بویامرده (پس اس کے کسی جزوسے انتفاع یا تو بین جائز نبیس)(۱) تفریعات:

(۱) پس طبی تجربہ کے لئے لائل چرناجا کرنہیں ،کہ بیانسان کی تحریم انتظام کے منافی ہے،رسول اللہ منتظافی کا فرمان مبارک ہے: "کسر عظم المعیت ککسرہ حیا" مربے ہوئے انسان کی ہڑی توڑ نازندہ آدمی کی ہڑی توڑ نے کے مماثل ہے۔ (۲) کوئی شخص بلاقصد کسی کا موتی نگل لے اور پھر مرجائے تو پیٹ چاک کرکے موتی نکالنا درست نہیں (بلکہ میت نے ترکہ چھوڑ اہوتو اس سے قیمت وصول کی جائے گی ،ورنہ وہ آ خرت میں ماخوذ ہوگا) کے فکہ جرمت مال سے جرمت نفس اعظم ہے۔ البتہ آگر قصد آنگل لیا توضیح میہ ہے کہ صاحب تن کے لئے اس کا پیٹ چاک کرنا

(۱) (مستفاد: ردالمحتار: ۲۹۲۷، كتاب الحظر، آخوباب الاستبراء؛ المادة المرادة والمراح كالمرادة والمراح كتاب الحضر والاباحة احكام متعقه علاج، فآوى محمودية: ۱۸۱۸۳- ٢٠٢٧، كتاب الحظر والاباحة اباب التداوى والمعالجة وشخ مراكل اورفقه اكيرى كرفعني: ۱۲۹)

(٢) الآدمى مكرم شرعاوإن كان كافر أو المراد تكريم صور تدو خلقته ، وكذالم يجز كسر ميت عظم كافر . (ردالمحتار : ٥٨/٥ ، باب البيع الفاسد)

الانتفاع بأجزاء الآدمى لا يجوز قبل للنجاسة وقبل للكرامة هو الصحيح، كذا في جواهر الأخلاطي. (الفتاوي الهندية: ٣٥٣١٥م، كتاب الكراهية، الباب الثاني عشر)

(٣) (الوداؤد شريف: ٣/٢١٢، كتاب الجنائل باب في الحفار يجد العظم الخ)

جائزے، کیونکہ اگرچ جرمت انسان مال کے مقابلہ میں زیادہ ہے گریہاں اس نے خود تعدی کر کے اپنی حرمت کو پامال کیا۔ (۱)

(۳) بچه پیٹ بیں زندہ ہوتواس کوکاٹ کرنکالتادرست نہیں، کیونکہاس کی وجہسے ماں کی موت امرموہوم ہے، اورامرموہوم کی بنا پرکسی کاقل جائز نہیں، کیونکہاس کی وجہسے کا شخ میں حرج نہیں، بلکہ انحف البلیتین کو اختیار کرتے ہوئے اس پر عمل ضروری ہے؛ ای طرح عورت کی موت ہوجائے اور بچہ پیٹ میں زندہ ہوتو پیٹ چاک کر کے بچے کا کا لیا جائے گا۔ (۲)

(۱) رجل ابتلع درة رجل فمات المبتلع فإن تركمالا كانت قيمة الدرة في تركته وإن لم يترك مالا لا يشق بطنه لأن الشق حرام وحرمة النفس أعظم من حرمة المال وعليه قيمة الدرة لأنه استهلكها وهي ليست من ذوات الأمثال فكانت مضمونة بالقيمة فإن ظهر له مال في الدنيا قضى منه وإلا فهومأخوذ به في الآخرة. (بدائع الصنائع: ٢٩/٥ ١ ، كتاب الاستحسان، قبيل كتاب البيوع)

ولو بلع مال غيره ومات هل يشق قولان، والأولى نعم فتح. (الدرالخار) (قوله: والأولى نعم) لأنه وإن كان حرمة الآدمي أعلى من صيانة المال لكنه أزال احترامه بتعديه كما في الفتح، ومفاده أنه لو سقط في جوفه بلا تعد لا يشق اتفاقا. (ردالمحتار: ٢٣٨/٢، كتاب الجنائن مطلب في دفن الميت)

(٢) (حامل ماتت وولدها حي) يضطرب (شق بطنها) من الأيسر (ويخرج ولدها) ولو بالعكس وخيف على الأم قطع وأخرج ولو ميتاو إلا لا كما في كراهة الاختيار (الدرالمختار) (قوله: ولو بالعكس) بأن مات الولد في بطنها وهي حية (قوله قطع) أي بأن تدخل القابلة يدها في الفرج و تقطعه بالة في يدها بعد تحقق موته (قوله: لو ميتا) لا وجهله بعد قوله ولو بالعكس ط (قوله: و إلا لا) أي ولو كان حيا لا يجوز تقطيعه لأن موت الأم به موهوم, فلا يجوز قتل آدمي حي لأمر موهوم. (ردالمحتار: ٢٣٨/٢) كتاب الجنائن مطلب في دفن الميت)

اس میں (بینی لاش چیرنے میں) اصولی بات بیہ ہے کہ اگر مردہ انسان ہے زیادہ قابل لحاظشیء بغیرلاش چیر سے فوت ہوتی ہوتب تولاش کا چیر نا درست ہے ارز درست نہیں۔

(۳)عورت کا دودھ -سوائے بچہ کے ایام رضاع میں - پینا ، یااس کا خار بی استعمال،مثلا: آنکھ میں یا کان میں ڈالناجائز نہیں۔ (۱)

(۵) ای طرح ایک انسان کا خون دومرے انسان کے جسم میں داخل کر ناجائز ہیں کہ اس میں جزوانسانی سے انتفاع لازم آتا ہے ،اور بیراس کے احترام کے خلاف ہے (۲)؛ البتدان آخری دوصور توں میں (یعنی دودصادر خون میں) جبکہ اس کے بغیر کوئی چارہ نہ ہواور جان بچناد شوار ہویا سخت بیاری جبتلا ہونے کا توی اندیشہ موتو بقدر مضرورت اس کے استعال کی مخبائش ہے۔ (۲)

(١) ولم يبح الإرضاع بعدمونه) لأنه جزء آدمي و الانتفاع به لغير ضرورة حرام على الصحيح شرح الوهبانية. وفي البحر: لا يجوز التداوي بالمحرم في ظاهر المذهب، أصله بول المأكول كمامر. (الدر المختار: ١١ ١ ٢ كتاب النكاح، باب الرضاع)

(٢)قوله :وإن حرم استعماله)أى استعمال جلده أو استعمال الآدمي بمعنى اجزاءه (الردالمحتار: ١٧٠١) كتاب الطهارة إباب المياه)

(٣) اختلف في التداوي بالمحرم. وظاهر المذهب المنع كما في إرضاع البحر, لكن نقل المصنف ثمة وهنا عن الحاوي: وقيل يرخص إذا علم فيه الشفاء ولم يعلم دواء آخر كما خص الخمر للعطشان وعليد الفتوى. اهد. ح (رد المحتار: ١٣/١ ا ٢ كتاب النكاح, باب الرضاع)

إن أهل الطب يثبتون لفعا للبن البنت للعين وهي من أفراد مسألة الانتفاع بالمحرم للتداوي كالخمر، واختار في النهاية والخانية الجواز إذا علم فيه الشفاء ولم يجددوا عفير وبحر. (ردالمحتار: ١/٥) المهاب البيع الفاسد)

(۱) کی فوت شدہ یا زعمہ انسان کا جگر، آگھ، دل وغیرہ دوسرے انسان کے جہم بل کا اور پیوندکاری کرنا جا ترخیس، اس کی وصیت بھی باطل اور ٹا قابل نفاذہ، کیونکہ اس بی انسانی تکریم کی جنگ ہے، نیز آ دمی صرف اپنی ملک میں وصیت کا حق رکھتا ہے اس بی انسانی تکریم کی جنگ ہے، نیز آ دمی صرف اپنی ملک میں وصیت کا حق رکھت ہوائی کا بدن اس کی ملک خود صفطر کے لئے اپنے گوشت کی پیشی می درست نہیں، بلکہ خود صفطر کے لئے بھی جائز نہیں کہ اپنے بدن کا گوشت کی پیشی میں درست نہیں وجہ ہے کہ تر یعت میں خود شی حرام ہے، اس لئے کہ کوئی شخص اپنی دوح کا مالک نہیں وجہ ہے کہ تر یعت میں خود شی حرام ہے، اس لئے کہ کوئی شخص اپنی دوح کا مالک نہیں سے اور اس کوخوان پر تیاس کرنا بھی درست نہیں کہ ضرورت شدیدہ کے دفت اس کی اجازت ہو کیونکہ خوان نکا لئے میں وہ تکلیف وز صت نہیں جوان شدیدہ کے دفت اس کی اجازت ہو کیونکہ خوان نکا لئا مثلہ نہیں اور نہ اس سے کوئی فام کی عیب پیدا ہوتا ہے، برخلاف ان اعضاء سے علائ کے۔

<sup>(</sup>۱) مضطرلم يجدميتة وخاف الهلاك فقال له رجل اقطع يدي و كلها أوقال اقطع مني قطعة و كلها لا يسعه أن يفعل ذلك و لا يصح أمره به كما لا يسع للمضطر أن يفطع قطعة من نفسه فيأكل كدا في فتاوى قاضي خان. (الفتاوى الهندية: مسم الكراهية الباب الحادى عشر)

<sup>(</sup>٢) (قاويًا محودية: ١٨ م ٣٣٥، كتاب الحظر و الاباحة ، باب التداوى و المعالجة)

نہیں، اگر عارضی صحت ہو بھی جائے تو اس میں موجود مہلک مرض جس نے اس کے گفر کوخراب کمیا تھا بہت جلد اس پیوند شدہ عضو کا بھی سید حال کردے گا اور دیگر امراض انفیکشن وغیرہ تومشزاد۔

ملحوظہ: یہ معنقد مین فقہاء اور ہمارے ماضی قریب کے عام اکابر کے نزدیکہ ہے اور اکثر دارالافقاؤں کافتوی اب بھی بہی ہے ، البتہ فی زمانہ بعض علماء ومفتیان کرام نے اس میں مندر جدذیل چند شرا کط کے ساتھ اعضاء کی پیجند کاری میں گنجائش دی ہے:

اس میں مندر جدذیل چند شرا کط کے ساتھ اعضاء کی پیجند کاری میں گنجائش دی ہے:

اس میں مندر جدذیل چندش اکھ کے ساتھ اعضاء کی پیجند کاری میں گنجائش دی ہے:

اس میں مندر جدذیل چندش اکھ کے ساتھ اعضاء کی کو کی نقصان نہ پنچ جواسے دے دہا ہے۔

اس میں مندر جدذیل کے میں افتی کے میں مندر کے کہ کو کوئی نقصان نہ پنچ جواسے دے دہا ہے۔

اس میں مندر جدذیل کے کامل عضو دینے والے کی طرف سے رضا کارانہ اور پخیر کی دباؤ

۳-ضرورت مندمریض اس حال میں پہنچ جائے کہ اگراس کا خراب عضو نہیں بدلا علی اور خان میں اس حال میں پہنچ جائے کہ اگراس کا خراب عضو نہیں بدلا علی اور عضو کی پیوند کاری ہی طبی نقط دنظر سے تنہامکن ذریعہ رہ گیا ہو۔

٣ عضولينے يالگانے كے مل كى كاميا بى غالبا ياعاد تا يقين ہو۔

ان شرا کط کے ساتھ ان حضرات کے نز دیک عضو کی پیوند کاری جائز ہے، ان میں کوئی ایک شرط بھی مفقو د ہوتو جائز ہیں۔ (۱)

فائدہ: یہ تو مریض کے جسم میں دوسر سے انسان کا کوئی عضولگانے کی بات تھی،
لیکن آگر مریض کے جسم کا کوئی حصہ نکال کراس کے بدن کے دوسر سے حصہ میں لگایا جائے مثلاً اس کے بیروغیرہ سے حکیس نکال کراس کے دل میں جوڑ دی جا تیں جیسا کہ بائی پاس سرجری میں کیا جاتا ہے۔ توبہ بالا تفاق جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں سائل پاس سرجری میں کیا جاتا ہے۔ توبہ بالا تفاق جائز ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں (۱) (نے مسائل اور نقد آکیڈی کے نعلے)

(٢)وإعادة جزء منفصل إلى مكانه ليلتئم جائز كما إذا قطع شيء من عضوه علم

نبي صوابط

بن ضرورت - سوائے خنزیر کے - تمام غیر ماکول اللحم جانوروں یا ماکول اللحم مگرغیر دبوح جانوروں کے اعضاء کا استعمال بھی بلاخلاف جائز ہے۔ (۱)

روہ جیز میں نغیروتبدیل کی ممانعت کا منہوم ہے۔ جس جاندار کو اللہ تعالی نے عام عادت کے مطابق بنایا ہے اس منہوم ہے کہ: جس جاندار کو اللہ تعالی نے عام عادت کے مطابق بنایا ہے اس میں تبدیلی نہ کی جائے (میم مقصد نہیں کہ جوجاندار اللہ تعالی کی عام عادت کے خلاف بیدا کیا گیا ہو۔ مثلا عودت کی ڈاڑھی یا مونچھ نگل آئے یا کسی کا کوئی عضوز انکہ بنا ہو۔ تو اس کی بھی اصلاح کر کے عام عادت و معمول کے مطابق نہ بنایا جائے ، بلکہ الی تغییر وجدیل منوع نہیں (۲)

تفريعات:

(۱) پس اگر کسی کے وانت ایک قطار میں نہ ہوں بلکہ کچھاو پر نیچ اور کچھ دائیں بائیں کی طرف اس طرح نکلے ہوئے ہوں کہ بدنما اور عیب دار معلوم ہوتے ہوں تو (Braces) یعنی دائنوں کے اوز ارلکوا کرسید ھے ایک لائن میں کرانا جائز ہے۔

→ فأعاده إلى مكانه ... و الثاني أن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدم اهانة بذلك الغير و الآدمي بجميع أجز الهمكرم و لا إهانة في استعمال جزء نفسه في الإعادة إلى مكانه . (برائع الصنائع: ٥/١٣٣٠) كتاب البيوع ، بيان ركن البيع)

(۱) قال محمد في السير الكبير لا بأس بالتداوي بالعظم إذا كان عظم شاة أو بقر أو بعير أو فرس أو غيره من الدواب إلا عظم الخنزير والآدمي فإنه لا يمكن التداوي بهما و لا فرق فيما يجوز بين أن تكون ذكيا أو ميتار طبا أو يابسا. (البحر الرائق: ٢٣٣/٨) كتاب الكراهية , فصل في البيع)

(۲) فان الظاهر ان المراد بتغيير خلق الله ان ما خلقه الله سبحانه و تعالى حيو اناً على صورته المعتادة لا يغير فيه ، لا ان ما خلق على خلاف العادة مثلاً كاللحية للنساء المعتادة لا يغير فيه ، لا ان ما خلق على خلاف العادة مثلاً كاللحية للنساء الالعضو الزائد فليس تغيير ٥ تغيير النحلق الله (بذل الجهود: ٢ / ٢٠٠٠) كتاب اللباس)

(۳) جوان آدمی کاسفید بال چنتا جائزہے، کیونکہ قبل از وقت بالول کاسفید ہونا ایک عیب ہے، اورازالد عیب جائزہے ، رہاحد بٹ شریف میں ممانعت کا مصدال آدوہ فخص ہے جو بڑی عمر میں تزیین یا تزویر کے لئے ایسا کرے، کہاس میں عام عادت سے اعراض ہوکر تغییر خلق لازم آتا ہے، برخلاف خضاب کے کہ یہ ہرعمر میں جائزہ کیونکہ اس میں ویجھے والے پر تغییر خلق نظر نہیں آتا، ای نئے کا لے رنگ کے خضاب کے خضاب میں ویکھے والے پر تغییر خلق نظر نہیں آتا، ای نئے کا لے رنگ کے خضاب سے منع کیا گیا کہ اس میں ترویر کا پہلونما یال ہے۔ (۱)

(۱) قوله المتفلجات ... جمع المتفلجة وهى التى تفرق مايين ثناياهابالمبرد اظهارا للصغر وهى عجوز لانهذه الفرجة اللطيفة تكون للصغار غالباً وذالك حرام للحسن اى لاجل الحسن لمافيه من التزوير فلو احتاجت اليه او عيب فى السن فلا. (حاشية البخارى: ۲۵/۲، کتاب التفسير، سورة الحشر؛ وهكذا فى فتح البارى: ۱ /۲۸، کتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن؛ وعمدة القارى: ۲۳/۲۲، کتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن؛ ومرقاة المفاتيح: القارى: ۲۳/۲۲، کتاب اللباس، باب المتفلجات للحسن؛ ومرقاة المفاتيح:

(٢)ولا بأس بننف الشيب (المدر المختار) وقال ابن عابدين رحمه الله ٢٠

(۳)جسم میں کوئی ایساعیب ہوجوعمومی تخلیقی کیفیت سے مختلف ہوجاہے پیدائش عب ہو یابعد میں پیدا ہو گریا ہوتو الی صورت میں پلاسک سرجری کے ذریعہ اس عیب کااز الدجائز ہے۔

(۵) حالت اضطرار میں: لیعنی چرمی نه بدلنے کی صورت میں شدید تکلیف یا زحمت کا سامنا ہوا ورکوئی متبادل صورت نه ہوتو الی صورت میں بھی پلا شک سرجری کی اوازت ہے۔ (۲)

(٢) محض خوبصورتی برهانے کے لئے بلاسک مرجری جائز نہیں۔(٣)

(2) درازی عمر کی وجہ سے طبعی طور پر انسان کی کھال میں جوتغیر آتا ہے جیسے حجمریاں وغیرہ توان کوشم کرنے کے لئے بلا شک سرجری کرنا جائز نہیں۔(م)

→ تعالى: (قوله و لا بأس بنتف الشيب) قيده في البزازية بأن لا يكون على وجه التزين. (رد المحتار: ٢٠٧٧ م كتاب الحطرو الاباحة ، فصل في البيع)

قال بعض العلماء: لا يكره نتف الشيب إلا على وجه التزين. وقال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب; لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب, فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه, والله الموفق. (مرقاة المفاتيح: ٢٨٣٠ ، كتاب اللباس, باب الترجل)

(ا- ٢)عن عبد الرحمن بن طرفة أن جده عرفجة بن أسعد، قطع أنفه يوم الكلاب، فاتخذ أنفا من ورق، فأنتن عليه، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فاتخذ أنفا من ذهب. (سنن ابي داود: ٢/٣ ٩ حديث: ٢٣٢٣، كتاب النحاتم، باب ماجاء في ربط الأسنان بالذهب)

وإعادة جزء منفصل إلى مكانه ليلتئم جائز كما إذا قطع شيء من عضوه فأعاده إلى مكانه...والثاني أن استعمال جزء منفصل عن غيره من بني آدم إهانة بذلك الغير والآدمي بجميع أجز اله مكرم و لا إهانة في استعمال جزء نفسه في الإعادة إلى مكانه. (بدائع العنائع: ١٥ سال كتاب البيوع، بيان ركن البيع) سه

(۱) اپنی شاخت چیانے کے لئے پلاٹک مرجری جائز نیس (سوائے ال کے کے مظلوم کوظالم سے بچنے کے لئے ایسا کرنا پڑے)(۱)

## عمليات وتعويذات كابيان

9 مرا - فابطه: جس تعویذیا سر میں ایسا کوئ عمل یا عقادا ختیار کیاجائے جس سے ایمان پرزد پرتی ہواس کاسیکھنایا کرنایا دوسرے سے کرانا کفر ہے ۔۔ ادر جس میں اعتقاد کا فسادتو نہ ہوگراس میں کسی انسان کو بلا وجہ شرق تکلیف پہنچانا ہویااں کو سخر کرنا ہوتو فسق کی براور فساد فی الارض ہے ؛ اور دفع ظلم کے لئے ہوتو جائز ہے ؛ ادر ان المار سر کے سام کے در کے لئے ہوتو فرض کفاریہ ہے۔ (۱)

- (س-س)عن علقمة, قال عبد الله: لعن الله الواشمات والمستوشمات، والمتفلجات للحسن، المغيرات خلق الله تعالى، مالي لا ألعن من لعن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في كتاب الله: {وما أتاكم الرسول فخذوه} [الحشر: ] (صحيح البخارى: ١٣/١٤ محديث: ١٣٩٥، كتاب اللهاس، باب المتفلجات للحسن)

(١)(رجههظاهر)

(۲)قال الشيخ المنصور الماتريدى: القول بان السحر كفر على الاطلاق خطاء بل يجب المبحث عنه ، فان كان فى ذالك رد مالزمه فى شرط الايمان فهو كفر والافلا ، فلو فعل مافيه هلاك انسان او مرضه او تفريق بينه و بين امراته وهو غير منكر لشى من شرائط الايمان ، لا يكفر ، لكنه يكون فاسقاساعياً فى الارض بالفساد . (شوح فقه اكبر : ۳۵ ا ، السحر و العين حق)

الرضابالكفر كفر (البحرالراكن: ١٢٣/٥) كتاب السير، باب العشر و الخراج قصل في الجزية)

وفي ذخيرة الناظر تعلمه فرض لردساحر أهل الحرب. الخ (روامحار: -

تفریع: پس شوہرکومخرکرنے (قابویس کرنے) کے لئے ورت کا کوئی مل کرنا پاکرانا جرام ہے، البتہ صن دفع ظلم کے لئے کوئی پاک عمل کر سے توجائز ہے۔ (۱) ۱۵۰ - صابط ہے: غیر مسلم کے ذریعہ سحر کے دفعیہ میں ضابطہ یہ ہے کہ: اس کے سواکوئی کارگرعلاج نہ ہو، اور مریض کوکوئی نجس اور جرام چیز کھائی نہ پڑے ، اور نہ شرکیہ وکفریہ کلمات زبان سے اداکر نے پڑے ، بلکہ وہ غیر مسلم خود ، ی ایپ عمل کے ذریعہ سرکود فع کر سے تو بدر جہ مجبوری اس سے علاج کی مخوائش ہے، ورنہ (بعنی ان میں

ا ۲۵۱ - ضابطه: جنات کوتید کرنے اور جلانے میں تول فیمل بیہ کہ آگر جنات کا اثر ان کو جلائے بغیر زائل ہوسکتاہے مثلاً دم کرنے ، دعا کرنے ، یا ڈرانے دھ کا نے سے تو آل کر تا اور جلانا جائز نہیں ،لیکن وہ ان طریقوں سے نہ جائے تو پھر قبل کرنا اور جلانا جائز نہیں ،لیکن وہ ان طریقوں سے نہ جائے تو پھر قبل کرنا اور جلانا جائز ہے۔ (۳)

(- ارسم،مقدمةالكتاب)

كوئي شرط مفقو د موتو) چائز نبيس\_(۲)

امرأة أرادت أن تضع تعويدًا ليحبها زوجها ذكر في الجامع الصغير: أن ذلك حرام لا يحل. (ردالمحتار: ٣١٣/٢) كتاب الحظروالإباحة، فصل في النظروالمس)

(۱)(امدادالفتاوی: ۸۹/۳/کتاب الحظر والإباحة، تعویدات وعملیات؛ فتاوی رحیمیه: ۱۸۱/۱، کتاب الحظروالإباحة)

(٢) (ما توز: قاوى رحميه: ١٩٨ م ١٦٨ كتاب الحظر والإباحة؛ قاول محمووية: ١٢٨ م ٥٣٥ كتاب الحظر والإباحة؛ قاول محمورية: ١٢٨ كتاب الحظر والإباحة - وفي ذخيرة الناظر تعلمه فرض لو دساحر أهل الحرب. الغرر دالمحتار: ١ ٨٣٧ مقدمة الكتاب)

(٣) يستحب وقد يجب أن يذب عن المظلوم وأن ينصر فإن نصر المظلوم مأمور المحدد وأمر الجن ونهيهم به بحسب الامكان وإذا برئ المصاب بالدعاء والذكر وأمر الجن ونهيهم وانتهارهم ومبهم ولعنهم ونحو ذلك من الكلام حصل المقصود وإن كان ح

فائدہ: جنات کوجلانے کے سلسلے میں حضرت علیم اللامت قدی مروتح پر فرائے بیں کہ"اگر کسی تدبیر سے بیچھانہ چھوڑ ہے تو درست ہے، بہتر ہے کہ اس تعویز میں یہ عبارت لکھ دیں کہ اگرنہ جائے توجل جائے"۔ (۱)

14.

۱۵۲- فعا بطه: چورادرگم شده چیز معلوم کرنے کے لئے منتر ادرثو کئے شرعا جحت نہیں اور نہ قابل اعتماد ہیں۔۔البتہ تھن اس غرض سے کرنا کہ چورخوف کر کے مرقہ دے دیوے درست ہے۔ (۱)

فائدہ: اس سلمہ میں امداد الفتادی میں بیان کردہ کا خلاصہ بیہ کہ: "بیر (چورکو معلوم کرنے کاعمل) بقین یاظن غالب پیدا کرنے کے لئے نہیں، بلکه اس لئے ہے کہ جس کا اس طرح سے پتہ لگے اس کا تفخص (تفتیش) بطریق شرع کرے، لیکن عوام اس صدے آئے بڑھ جاتے ہیں، پھر آئے تم تمہ کے حوالہ سے ہے" میرے نزدیک بیبالکل ناجا نزہے، اس لئے کے وام حد تفخص سے آئے بڑھ جاتے ہیں "۔ (۲) بیبالکل ناجا نزہے، اس لئے کے وام حد تفخص سے آئے بڑھ جاتے ہیں "۔ (۲)

٣٥٠- صابطه: خون ياكس بنس چيز سه آيات قرآني يااساء اللي وغيره لكمنا

جائز نبيل جرام ہے۔

← ذلك يتضمن مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم إذا كان الراقي المداعي المعالج لم يتعد عليهم كما يتعدى عليهم كثير من أهل العزائم فيأمرون بقتل من لا يجوز قتله...فحاصل ذلك أنه متى حصل المقصود بالأهون لا يصار إلى ما فوقه ومتى احتيج إلى الضرب وما هو أشد منه صير إليه ومن قتل الصائل من الجن قتل عائشة رضي الله عنها الجني الذي كان لا يزال يطلع في بيتها الخ. (آكام المرجان في أحكام الجان: ١ ١ ٢ ٢ ١ - ١٢١)

(١) (امداد الفتاوي: ١٣- ٨٩ ٩٨، كتاب الحظر و الاباحة)

(٢) (فآوكل رشيرية: ٢٢٢) (٣) (امداد الفتاوى: ٨٨٨٨م كتاب الحظر و الإباحة) (٣) اتفق العلماء على أن الدم حرام نجس، لا يؤكل و لا ينتفع به. (احكام القرآن لا بن العربي: ١٧٣١) اسدراک: بعض کتب میں بوقت ضرورت جواس کی مخواکش فدکور ہے ، تواس کے مخواکش فدکور ہے ، تواس کے مخواکش فدکور ہے ، تواس کے منعلق کفایت المفتی میں ہے: '' بیتھم جواز مرجوح ہے اوراس تھم کا مخی ضرورت علاج ہے ، جیسے کہ دوسری دوامیسر نہ ہوسکے اور علاج سے مایوی ہوجانے اور شفاشراب میں بقول طبیب حاذت مخصر ہوجانے کی شرب شراب جائز ہے ، تمریدواضح رہے کہ تھم جواز کتابت مرجوح اور ضعیف ہے''اھ (۱)

معلی معلوم نہ ہوں وہ جائز نہیں ؛ اورجس میں آیات قرآنیہ، یااساء الہید، یاادعیه ماثورہ معلی معلوم نہ ہوں وہ جائز نہیں ؛ اورجس میں آیات قرآنیہ، یااساء الہید، یاادعیه ماثورہ ہوں اس میں کوئی حرج نہیں۔(۲)

استدارک: خیال رہے ،او پرغیر مسلم ہے دفع سحر کاجوجواز مذکورہے ،وہ بدرجہ مجبوری ،اوراس دفت ہے جبکہ مریض کوخود کچھ پڑھنا یا کرنانہ پڑے۔ فائدہ:احسن الفتاوی میں ہے:''جوازتم یمہ کے لئے تین شرا کط ہیں:

(١) لغت مفهومه بيل مو-

(r) ماتورومنقول مو-

(س)اس کے نافع بالذات ہونے کا اعتقادنہ ہو (بلکہ بیاعتقاد ہوکہ نافع بالذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور تعویذ صرف ایک ذریعہ علائے ہے)

پن حساب ابجد سے تعوید لکھنا بھی جائزے، کیونکہ بیمی افت مفہومہے "اھ<sup>(۲)</sup>

<sup>(</sup>١) (كفايت المفتى: ١٩ ٧٤) كتاب الحضرو الإباحة)

<sup>(</sup>٢)ولا بأس بالمعاذات إذا كتب فيها القرآن، أو أسماء الله تعالى...قالوا: إنما تكره العوذة إذا كانت بغير لسان العرب، ولا يدرى ما هو ولعله يدخله سحر أو كفر أو غير ذلك، وأما ما كان من القرآن أو شيء من الدعوات فلا بأس به. (ردالمحتار: ٣٢٣/٢، كتاب الحضر والإباحة، فصل في اللبس)

<sup>(</sup>٣) (احسن الفتاوي: ٢٥١/٨ متفرقات الحظر والإباحة)

## سلام قيام اور تقبيل كابيان

100 - ضابطه: كافركوسلام كرنالغظيماً موتوكفر بي بتحيه (وعا) كيطور پر بوتو جائز نبيس ؛ اوركس حاجت سے بوتو جائز ہے ، گر المسلام من اتبع المهدى كيم \_ فائده: اور كافر كے سلام كاجواب دينا جائز ہے ، گر جواب ميں صرف و عليك باهداك الله الاسلام كيم \_ (۱)

اوروعلیک کہنے میں بھی بہتر ہیہے کہاں وفت اس سے گناہ اور کفر سے سلامتی کو مرادلیا جائے۔(۲)

۱۵۲-فابطه:علائي من من المخص اور برق وغيره كوجب تك توبنه كرك سلام كرنا مروه مه بمرجواب وينابهر حال ضرورى مه (كرجواب من ادامه المسلم على أهل الذمة لوله حاجة إليه و إلا كره هو الصحيح ... ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالر دو لكن لا يز به على قوله وعليك كما في المخانية ، ولو سلم على الذمي تيجيلا يكفر لأن تبجيل الكافر كفر (الدر المختار)

لكن في الشرعة إذا سلم على أهل الذمة فليقل: السلام على من اتبع الهدى وكذلك يكتب في الكتاب إليهم اه. وفي التنار خانية قال محمد: إذا كتبت إلى يهودي أو نصراني في حاجة فاكتب السلام على من اتبع الهدى اه. (قوله لوله حاجة إليه) أي إلى الذمي المفهوم من المقام، قال في التنار خانية: لأن النهي عن السلام لتوقيره ولا توقير إذا كان السلام لحاجة ... (قوله فلا بأس بالرد) المتبادر منه أن الأولى عدمه طلكن في التنار خانية ، وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يرد عليهم الجواب وبه نأخل. (رد المحتار: ٢٩٣١ م، كتاب الحظر و الإباحة ، فصل في البيع)

محوظہ :البتہ کی فاسق سے جان پہچان ہوتو سلام کرلینا چاہئے ،کہ اسی صورت بی سلام نہ کرنے میں خود کی طرف کبر کا کمان ہونے کے ساتھ اس کورین وریزداروں ہے مزید تنظر کرنے کا باعث ہے۔ (۲)

102- ضابطه: برده خص جوحقيقاً باشرعاً سام عاجز بواس كوسلام كريا

تشری : حقیقة عاجز بهونایه به که وه کھانے پینے میں مشغول بو؛ اور شرعاً عاجز بونا یہ که وہ نماز ، ذکر ، خلاوت ، اذان ، اقامت یا علوم دینید کی تعلیم قعلم میں مشغول بو۔ فاکدہ: فقہاء نے مجھاور مواقع بھی ذکر کئے جن میں ملام کرنا کر دہ ہے: ائے قائدی کا مجلس قضاء میں تصمین کوملام کرنا۔ ۲-برہ نے فضی کوملام کرنا۔

(۱) ويكره السلام على الفاسق لو معلنا وإلا لا. (الدرالمختار) وفي فصول العلامي: ولا يسلم على الشيخ المازح الكذاب واللاغي؛ ولا على من يسب الناص أو ينظر وجوه الأجنبيات، ولا على الفاسق المعلن، ولا على من يغني أو يطير الحمام ما لم تعرف توبتهم. (و دالمحتار: ١٨٨١ ٢ ، باب ما يفسد الصلوة وما يكره فيها)

وفى كتاب الصلوة:وينبغي وجوب الردعلى الفاسق لأن كراهة السلام عليه للزجر فلا تنافي الوجوب عليه تأمل. (ردالمحتار: ١٥/١٣، كتاب العظروالإباحة، فصل في البيع)

(٢) واختلف في السلام على الفساق في الأصح أنه لا يبدأ بالسلام، كذا في التعرفاتي، ولو كان له جيران سفهاء إن سالمهم يتركون الشرحياء منه، وإن أظهر خشونة يزيدون الفواحش يعذر في هذه المسالمة ظاهرا، كذا في القنية في المغرفات. (الفتاؤى الهندية: ٢١/٥ ٣٠) كتا الكراهية ، الباب السابع)

كتاب الحظرو الإبامة فقهي ضوابط ما ما ا ٣- پيشاب يا خانه ميل مشغول فخص كوسلام كرنا\_ ۷- مامحرم عورت كوملام كرنا\_ ۵- بوی کے ساتھ مشغول فخص کوسلام کرنا۔ ٧- شطرنج تاج دغير ولغويات مين مشغول فخص كوسلام كرنا\_(١) ١٥٨- صابطه: بروه موقع وكل جس ميس سلام مشروع نبيس، اس ميس الرال سلام کر\_عتوجواب دیناواجب نبیس\_(۲) تفريعات: (۱) پس ریڈیو، ٹی وی پرسلام کاجواب واجب بیس،اس کے کہ بیسلام سنت کے خلاف ادر بے موقع ہے۔ (۲) (٢) وعظ وتقريراوركسي امركى عام اشاعت اوراعلان على المحيى ملام حضوراكم منطق المرام رضى اللدتعال عنهم وتابعين اورسلف مالحين رحمهم اللدتعال ستابت نہیں ،حضورا کر مِن اللہ اور محابہ کرام رضی الله عنهم سے خطبات ما تورہ ہیں مران سے لل ملام كهين منقول بين الله وقت كملام كاجواب مجى واجب بين \_ (") (m) ای طرح اس سے او پر کے ضابطہ میں ذکر کردہ تمام مواقع میں سلام کاجواب واجب خبیں۔ ١٥٩- صابطه: جهال آواز پهنچانا مشكل مو (جيسے ببرے فخص كو يادوروانا مخص کو) وہال ہاتھ کے اشارے سے سلام جائز ہے، اور جواب واجب ہے؛ اور جہال آواز مینی مود بال فقط اشارے سے سلام جائز نہیں (البندز بان سے کہنے کے ساتھ (١) (مستفاد: الدر المختار: ١١٢١ ، ١٢ باب مايفسد الصلاة و مايكره فيها) (٢) كل محل لايشرع فيه السلام لايجب الرد. (ودالمحتار: ١٨١١,١١٠١ يفسدالصلاة ومايكره فيها) (٣،٣) (ماخوذ: احسن الفتاوي: ٣٤/٨ ] كتاب الحظر و الإباحة) الدے اشارہ کرے توجائز ہے کہ اس دقت میاشارہ مصافحہ کے قائم مقام ہوگا) (۱) اعتباہ: ہاتھ کے اشارہ سے مراد پیشانی پر ہاتھ رکھنا نہیں ، بلکہ مطلق ہاتھ اٹھانا ہے، کیونکہ بوقت سلام پیشانی پر ہاتھ رکھنا ہمارے یہاں ہندؤوں کا شعارہ اور سجدہ کے قائم مقام ہے۔

ای طرح سلام کے وقت جھکنا بھی جا ترخیس کدید بھوں کا طریقہ ہے، و من تشبه بقوم فھو منھم .(۱)

(ا) المان اليهو دالإشارة بالأصباع وتسليم النصارى الإشارة بالأكف ... والمعنى لاتشبهو ابهم جميعاً في جميع أفعالهم خصوصاً في هاتين الخصلتين ولعلهم كانوا يكتفون في السلام أو ردّه أو فيهما بالإشارتين من غير نطق بلفظ السلام الذي هومنة آدم و ذريته من الأنبياء والأولياء (التعليق الممجد على هامش موطاً الإمام محمد من ص ٢٤٥)

...قلت: على تقدير عدم تلفظه عليه السلام بالسلام لا محذور فيه; لأنه ما شرع السلام على من مر على جماعة من النسوان... على أنه قد يراد بالإشارة مجرد التواضع من غير قصد السلام، وقد يحمل على أنه لبيان الجواز بالنسبة إلى النساء، وأن نهي التشبه محمول على الكراهة لا على التحريم والله أعلم. (مرقاة المفاتيح: ٢٩٣٧، كتاب الأدب، باب السلام)

ولوكان السلام على أصم فينبغي الإشارة مع التلفظ ليحصل الإفهام، وإلا فلا يستحق جوابا، وكذا إذا سلم عليه الأصم وأراد الردعليه فيتلفظ باللسان، ويشير بالجواب. ولو سلم على الأخوس فأشار الأخوس بالبد سقط عنه الفرض، وكذا لو سلم عليه أخوس بالإشارة استحق الجواب. (عمدة القارى: الفرض، وكذا لو سلم عليه أخوس بالإشارة استحق الجواب. (عمدة القارى: ١٢٧ - ٢٢٠) كتاب الأدب، باب بدء السلام)

(٢)وفي القهستاني: الإيماء في السلام إلى قريب الركوع كالسجود، وفي العمادية: ويكره الانحناء، لأنه يشبه فعل المجوس. (مجمع الأنهر: ٢٢ العمادية: ويكره الانحناء، لأنه يشبه فعل المجوس. (مجمع الأنهر: ٢٨ محاب الكراهية، فصل في أحكام النظر و اللمس)

مرام، باباستارام، تی جینندروغیره اس کو بولنا جائز نہیں اور جو فدہی ہوجیسے نمتے ،رام جیسے آرام، باباستارام، تی جینندروغیره اس کو بولنا جائز نہیں اور جو فدہی نہ ہوبلکہ معاشرتی ہو جیسے آ داب ، آ داب عرض ہے، کو ڈمورننگ وغیرہ وہ جائز ہے ، مگر خلاف سنت ہے (سنت صرف السلام بیکم الح کم کہناہے) (۱)

العالحين (ترجمة سلامتى موادرالله تعالى كان على المحدوقيره من داخل موت وقت جهال كوكى موجود نه موء السطرح سلام كريد السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين (ترجمة سلامتى موجم براورالله تعالى ك نيك بتدول بر)(ا)

تشری : کیونکه سلام صرف کلمه کما قات ہی نہیں ، بلکه ایک دعاء ہے، اس اس وقت وہاں موجود فرشتوں اور نیک جنات کے ساتھ معہود فی الذہن عام نیک انسانوں کی نیت کرے۔

۱۹۲۳- ضابطه: والدین یابزرگان دین کے ہاتھ ،وغیرہ کو تعظیمایا تبرکابوسددینا جائزہے۔(۳)

ملحوظه بعض حضرات نقبیل بدین کونا جائز کها به اوراس کی وجهانخنا و (جمکنا) (۱) (فتاوی د حیمیانی حاشیهٔ ملخصاً: ۱ ا ۲۲ ۱ ، حافیة : از حضرت اقدی مقی سعید احمصاحب یالن پوری دامت برکاتیم)

(٢)إذا دخل الرجل في بيته يسلم على أهل بيته وإن لم يكن في البيت أحديقول: السلام علينا و على عباد الله الصالحين، كذا في المحيط. ويسلم في كل دخلة، كذا في التنار خالية نقلا عن الصير فية. (هندية: ٢٥/٥٣، كتاب الكراهية، الباب السابع)

(٣) (قولدو أما على وجه البر فجائز عند الكل) قال الإمام العيني بعد كلام فعلم إباحة تقبيل اليد و الرجل و الرأس و الكشح كما علم من الأحاديث المتقدمة إباحتها على الجبهة ، وبين العينين و على الشفتين على و جد المبرة و الإكرام اهر (ردالمحتار: ٥٧١)

بیان کیا ہے، گر جواہر الفقہ ،اور احسن الفتاوی میں تفصیل کے ساتھ یہ تحقیق بیان کی اس کے باتھ یہ تحقیق بیان کی اس ہے کہ: ''انخاء وہ کروہ ہے جومتقلاً ومقصوداً ہوجوانخا تقبیل کے تابع ہو بطور مقصود نہ ہو، اس میں حرج نہیں؛ تاہم فقہاء سد اللب عوام کے غلو وغیرہ کچے مفاسد کی وجہ سے اس منع کرتے ہیں، ورخہ بیا ہے اصل کے لیاظ سے جائز ہے' اھ۔ (۱) کا وجہ سے اس منع کرتے ہیں، ورخہ بیا ہے اصل کے لیاظ سے جائز ہے' اھ۔ (۱) ساتھ ہواور قیام اس کے دل کی خواہش نہ ہو؛ اگروہ سخق نہ ہو، یااس کے دل کی خواہش نہ ہو؛ اگروہ سخق نہ ہو، یااس کے دل کی خواہش نہ ہو؛ اگروہ سخق نہ ہو، یااس کے دل کی خواہش نہ ہو؛ اگروہ سخق نہ ہو، یااس کے دل کی خواہش نہ ہو؛ اگروہ سخق نہ ہو، یااس کے دل کی خواہش نہ ہو؛ اگروہ سخق نہ ہو، یااس کے دل کی خواہش نہ ہو؛ اگروہ سخق نہ ہو، یاس کے دل کی خواہش نہ ہو؛ اگر ہو، یعنی اس کواس سے خوشی ہوتی ہو بلکہ بوجہ تئبر اس کا خواہاں ہوتو اس کے فواہش مو، یعنی اس کواس سے خوشی ہوتی ہو بلکہ بوجہ تئبر اس کا خواہاں ہوتو اس کے فواہش مو، یعنی اس کواس سے خوشی ہوتی ہو بلکہ بوجہ تئبر اس کا خواہاں ہوتو اس کے اس کے قرائم ہوائز ہوں ہو بلکہ بوجہ تئبر اس کا خواہاں ہوتو اس کے قرائم ہو، یعنی اس کواس سے خوشی ہوتی ہو بلکہ بوجہ تئبر اس کا خواہاں ہوتو اس کے قرائم ہو ہوتی ہو بلکہ تام جائز نہیں۔ (۱)

تشری بستی قیام: و هخص ہے جو بر بنائے نضائل دینیہ قابل تعظیم ہو، جیسے استاذ، شخ طریقت، عالم کبیر، مبلغ عظیم وغیرہ! یا بحیثیت پیشوا یا سردار کے قابل احترام ہو، جیسے والد مہتم بنتظم، امام عادل وغیرہ۔

اورکون قیام کاخواہاں ہے اورکون نہیں؟اس کی بیچان یہ ہے کہ جو محض قیام نہ کرنے سے ناراضکی کا اظہار کرے: بشکل عماب، یا شکایت تو وہ خواہاں ہے اس کے

(١) (ديكه جوابر الفقه : ار ٥٢٩ : احسن الفتاوي : ار ٣٩٦)

(٢)عن معاوية رضى الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من سره أن يتمثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده من النار". (سنن الترمذى: ١٥٠ - ٩ حديث: ٢٤٥٥ م أبواب الأدب, باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل)

وقال البيهةي القيام على وجه البر والإكرام جائز كقيام الأنصار لسعد وطلحة لكعب ولاينبغي لمن يقام له أن يعتقد استحقاقه لذلك حتى إن ترك القيام له حنق عليه أو عاتبه أو شكاه. (فتح البارى لابن حجر: ١١/٥٢، كتاب الاستيذان, باب قول النبي صلى الله عليه و سلم قومو اللي سيدكم)

لے تیام جائز نہیں ، اور جوابیان ، مواس کے لئے جائز ہے۔

البت کسی کے شرسے بیخے کے لئے۔ بادجود یکدوہ قیام کاخواہاں ہویا مینی تیا ہے۔
ہو۔ قیام جائز ہے۔ اور برحس صورت ہولینی بادجود سی قیام کے اس کو قیام اذبیت ہوتی ہواوروہ منع کر سے تواذبیت سے بچاناوا جب ہے، جبیا کہ نی کریم میں اذبیت ہوتی ہواوروہ منع کر سے تواذبیت سے منع فرماویا تھااور نارائنگی کا اظہار فرمایا منا، پھراس کے بعد جب بھی آپ میں اللہ علیہ کا کیا ظرر کے تھے۔ (۱)
ہوے صحابہ کو رے نہیں ہوتے تھے۔ (۱)

## تصويرا ورفوثو كابيان

٣٢٧- خطابطه: برجاندار كي تصوير بنانا: خواه وه جاندار جيونا بويا برا بو؛ ادر تصويرخواه ديوارير بناكى جائے، يا كاغذ، كيڑے وغيره پر؛ اور چائے سے بناكى جائے ماسانچهمشین ، کیمره موبائل وغیره سے اورخواه یک دم بنالیا جائے یا ایک ایک عضو (١)عن الشيخ الحكيم أبي القاسم كان إذا دخل عليه غني يقوم له و يعظمه, و لا يقوم للفقراء وطلبة العلم فقيل له في ذلك، فقال الغني يتوقع مني التعظيم، فلو تركته لتضرر والفقراء والطلبة إنما يطمعون فيجواب السلام والكلام معهم في العلم. (ردالمحتار: ٣٨٣٦٢) كتاب الحظرو الإباحة, باب الاستبراء وغيره) عن أبي أمامة, قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه و سلم متو كناعلي عصافقمنا إليه فقال: لا تقوموا كما تقوم الأعاجم، يعظم بعضها بعضا. (منن أبي داؤد: ٣٥٨/٣، حديث: ٥٢٣٠، كتاب الأدب، باب في قيام الرجل للرجل) عن أنس، قال: لم يكن شخص أحب إليهم من رسول الله صلى الله عليه وصلم، وكانوا إذا رأوه لم يقوموا لما يعلمون من كراهيته لذلك.(سنن الترمدي: ٧٥٠ و حديث: ٢٤٥٣ ، أبواب الأدب باب ما جاء في كراهية قيام الرجل للرجل)

الگ الگ بنایاجائے ؛ اورخواہ تصویر سایہ دار ہو یاغیر سایہ دار ؛ بہر صورت ناجائز الگ الگ بنایاجائے ، اورخواہ تصویر سایہ دار ہو یاغیر سایہ دار ؛ بہر صورت ناجائز ادر حرام ہے البتہ غیر حیوان جیسے درخت ، پہاڑ ، مکان وغیرہ کی تصویر بلا کراہت جائز ہے۔ (۱)

تشری : سابیدوارتصویر سے مراد مجسے ہیں جن کاسابیبتا ہے، بعض عرب علماء نے ممانعت کواس کے بہاں تصویر کشی سے ممانعت کواس کے بہاں تصویر کشی سے معاملہ میں بہت ابتلاء ہے ، لیکن حقیقت یہ ہے کہ حدیث شریف سے بلاتفریق ممانعت معلوم ہوتی ہے ، اور برصغیر ممانعت معلوم ہوتی ہے ، اور برصغیر کے تمام دارالا قما وال کافتوی بھی اس پر ہے۔

البنه پاسپورٹ، شاختی کارڈ وغیرہ ضروری امور میں بوجہ مجبوری علماء نے تصویر دفوٹو کی اجازت دی ہے چمروہ بھی بفنر رضرورت کہ المضو و رقانتقدر بقدر ھا .

۱۲۵ - صابطه: سرکی ہوئی تصویر جو درخت کے مشابہ ہوجائے! یا جو تصویر اتن چھوٹی ہوکہ اس کوزمین پررکھ کرآ دی کھڑے ہوکرد کھے تواس کے اعضاء کی

(۱) وفي التوضيح قال أصحابنا وغيرهم تصوير صورة الحيوان حرام أشد التحريم وهو من الكبائر وسواء صنعه لما يمتهن أو لغيره فحرام بكل حال لأن فيه مضاهاة لخلق الله وسواء كان في ثوب أو بساط أو دينار أو درهم أو فلس أو إناء أو حائط و أما ما ليس فيه صورة حيوان كالشجر رنحوه فليس بحرام وسواء كان في هذا كله ما له ظل له و بمعناه قال جماعة العلماء ما للكو التوري وأبو حنيفة وغيرهم. (عمدة القارى: ٢٢/١٠٠) كتاب اللباس باب عذاب المصورين يوم القيامة)

قال ابن عباس:... فعليك بهذا الشجرو كل شيء ليس فيه روح. (صحيح البخارى: ٨٢/٣ محديث: ٢٢٢٥ ، كتاب البيوع، باب بيع التصاوير التي ليس فيهاروح)

تفصیل نظرنهآئے؛ یا جوتصویر کل اہانت و ذلت میں ہومثلا پامال فرش یا گداوغیروپر ہوجس کوروندا جاتا ہو! تواس کے استعمال میں مضا کفتہ ہیں۔ (۱)

تشریح: اس لئے کہ سرکٹی اور روندی جانے والی تصویر کا احادیث میں استنام ہے، اور بہت جھوٹی ہونے کی وجہ اور بہت جھوٹی تصویر کی عبادت نہیں کی جاتی ، نیز وہ بہت جھوٹی ہونے کی وجہ سے کا لعدم شار ہوتی ہے، اس لئے فقہاء نے اس میں رخصت بیان کی ہے، علاوہ ازیں بعض صحابہ کی انگو تھیوں کے تکہنے اور ان کے بیٹن پر چھوٹی تصویوروں کا ذکر ملتا ہے، جیسا کہ طبقات ابن سعداور اسدالغابہ وغیرہ میں مذکور ہے۔

- جیسا کہ طبقات ابن سعداور اسدالغابہ وغیرہ میں مذکور ہے۔

(1)

نیال رہے بہتوتصویر کے استعال کی بات تھی ،البتہ تصویر بنانا تووہ بہرصورت ناجائز ہے،خواہ جھوٹی ہو یابڑی مجل ذلت میں استعال کی جانے والی ہو یا کل احرام میں ، بغیرسر کی ہویاسر کے ساتھ ہو۔ (۳)

(۱)عن أبي هريرة قال: استأذن جبريل عليه السلام على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: ادخل فقال: كيف أدخل وفي ببتك ستر فيه تصاوير، فإما أن تقطع رءوسها، أو تجعل بساطا يوطأ فإنا معشر الملائكة لا ندخل بيتا فيه تصاوير. (سنن النسائي: ١٢/٨ ٢ ٢ محديث ٥٣٢٥)

(أو كانت صغيرة) لا تتبين تفاصيل أعضائها للناظر قائما وهي على الأرض ذكره الحلبي. (الدر المختار) (قوله لا تتبين إلخ) هذا أضبط مما في القهستاني حيث قال بحيث لا تبدو للناظر إلا بتبصر بليغ كما في الكرماني. (رد المحتار: ١٨٣٨ إباب ما يفسد الصلؤة ، فرع لا بأس بتكليم المصلي و إجابته برأسه)

ولو كانت الصورة صغيرة بحيث لا تبدو للناظر لا يكره لأن الصغار جدا لا تعبد. (هدايه: ١٨٦١ ، باب مايفسد الصلؤة)

(٢) (تنصیل کے لئے دیکھے: جو اہر الفقد جدید، جلد ہفتم ، التصویر لأحكام التصویر باب مایفسدالصلزة)

(٣)هذا كله في اقتناء الصورة، وأما فعل التصوير فهو غير جائز مطلقا لأنه

انتباہ: تصویر میں صرف آئیسیں یا بھنویں یا ہاتھ دغیرہ کا کاٹ لینا کافی نہ ہوگا، بکہ سرتن ہے الگ کرنا یا بورا چہرہ سنح کرنا ضروری ہے۔ (۱)

فائدہ: اور بچوں کے کھیلنے کی گڑیاں میں فقہاء کا اختلاف ہے: بعض نے اس کو معزت مدیقہ رضی اللہ عنہا کے واقعہ سے مطلقاً حلال کہا ہے ؛ اور بعض نے مطلقاً حرام قرار دیا ہے اور اس واقعہ کے حکم کومنسوخ ، یااس بات پرمحمول کیا ہے کہ ان کی مرا میں اور حقیقت کمل تصویرین نہیں تھیں جس پر بچھ قرائن ہیں ؛ اور بعض نے اس میں بچوں کے بلوغ اور عدم کے اعتبار سے تفصیل کی ہے۔

حعرت كنگوبى قدى مره في ودمرا تول يعنى مطلق حرمت كواختياركيا به اور وا تعديم لئخ كے علاوه فدكوره دومرى توجيدكو پندكيا به كما فى تعليق أبى داؤد لمولانا محمديحى ناقلاعن الشيخ الگنگوهى رحمها الله تعالى؛ حافظ منذرى رحمها الله تعالى كائل به كمافى فتح البارى (۱)؛ احقر عرض كرتا به كمافى فتح البارى (۱)؛ احقر عرض كرتا به كه عام طور پر مارے يهال فتوكى مى اى پرويا جاتا ہے جيما كه احسن الفتادى ، فادى رحميه ، فادى محمود بيد فيره على صراحت به -

### كهياول كابيان

۳۲۲ - فعابطه: برايبا کيل جو كفاريا قياق كاشعار نه بو اوراس بيل خلاف شرع بات نه بواور بارجيت يرطرفين سے بال كى شرط نه بوه نيزاس بيل حسمناهاة لخلق الله تعالى كما مر. (ردالمحتار: ١٠٥٧, باب مايفسله الصلؤة و مايكره فيها ، فرع لا بأس بتكليم المصلي و إجابته برأسه)

(۱) لا اعتبار بازالة الحاجبين أو العينين لأنها تعبد بدونها و كذا لا اعتبار بقطع اليدين. (رد المحتار: ١٠٨١ برباب مايفسد الصلؤة و مايكره فيها ، فرع لا بأس بتكليم المصلي و إجابته برأسه)

بأس بتكليم المصلي و إجابته برأسه)

مشغولیت ترک طاعات کاسب ند ہوتو وہ جائز ہے، پھراس سے سخت و تندی عامل مشغولیت ترک طاعات کا سبب ند ہوتو وہ جائز ہے، پھراس سے سخت و تندی کا مالیہ، تیراک، ہوکر دہمن کے مقابلہ میں تقویت کمتی ہوتو سخت کمی ہے جیسے کھوڑ دوڑ کا مقابلہ، تیراک، سختی منشانہ بازی دغیرہ؛ ورنہ وہ کھیل جس تدرغلط ہوگا ویسائی اس پر کرا ہیت یا تحریم کا محتم ہوگا۔

تشری : پس اس ضابطہ ہے ہر کھیل کا تھم معلوم کیا جا سکتا ہے۔
ا ج کل کے مشہور کھیلوں میں کر کرف ، فٹ بال ، والی بال وغیرہ میں عام طور یہ مشاہدہ ہے کہ ان میں ترک طاعات کے ساتھ کچھے ممنوعات کا بھی ارتکاب ہوتا ہے، اس کے علاواس سے منع کرتے ہیں ،لیکن جہاں یہ بات نہ ہوو بال حدود کی رعایت کے ساتھ اجازت دی جا سکتی ہے، کونکہ یکھیل فی نفسہ حرام نہیں بلکساس میں ممانعت لغیرہ ہے، پس اگر وہ غیرنہ ہوتو دہ اپنے اصل کے لحاظ سے مباح ہیں۔

تاہم کرکٹ کامعاملہ ذرامشکل ہے کونکہ اس کھیل میں خاص طور پرہارے
یہاں برصغیرکا بیعال ہے کہ اس میں مبتلی بیاشخاص کو کو یا ایک طرح کا جنون موارہ،
دین بلکہ دنیا ہے بھی غافل ہوکرا یک اندھے یا گل کی طرح اس میں کرے ہوئے ہیں،
خواہ اس کود کی مینے اور سننے کے اعتبار ہے ہو یا کھیلنے کے تعلق ہے، اس لئے سذا للباب
علائے کرام کرکٹ ہے مطلقاً منع کرتے ہیں۔

اور كيرم وغيره كميل من بحى اگر كى ممنوع كاار تكاب ند به وبلكد ذبن تفريخ ، يا وحشت دوركر في ، اوردل بهلا في كے لئے بهى بهى كوئى كميل ليتا ہے تواس كى منجائش ہے ، مراس كى عادت ڈالنا يا ليے وقت تك كميلنا سي نيز بلاكسى غرض سيح كيمل كي عادت ڈالنا يا ليے وقت تك كميلنا سيح نہيں ، نيز بلاكسى غرض سيح كيمل كھيلنے كى اجازت نيس ، وقت الله تبارك و تعالى كى بہت بركى نعمت ہاس كوسيح كام بى لگانا برانسان كا فريضہ ہے ، اى لئے روايت ميں ہے بركھيل باطل ہے يعنى اس بى مام طور پر سيح مقصد نہيں پاياجا تا ، سواتے تين چيز وں كے: تير اندازى كى مشق كرنا ؛ اپنے كھوڑ ہے كى تربيت كرنا (كمان دونوں ميں مقصد جہاد كار فرما ہے) شو بركا

## ابی بیوی کے ساتھ دل لگی کرنا (کیاس میں حسن معاشرت مضمرہے)(ا)

### باب المعاشرة والاخلاق

### حجوث كابيان

المحال الموالي المحال المحال

الأول : ماشهدت التجربة بأن ضرره أعظم من نفعه ومفاسده اغلب عن منافعه وأندمن اشتغل به الهاه عن ذكر الله وحده ، وعن الصلوة ... فكان حراماً او مكروهاً.

والنانى: ماليس كذالك ، فهر أيضاً إن اشتغل به بنية التلهى والتلاعب فهو مكروه ، وإن اشتغل به لتحصيل تلك المنفعة ، وبنية استجلاب المصلحة فهو مباح ، بل قد يرتقى إلى درجة الاستحباب أو اعظم منه . (تكملة فتح الملهم : ٢٥٨/٣ ، كتاب الشعر قبيل كتاب الرؤيا)

كل ما يلهو به الرجل المسلم باطل، إلا رميه بقوسه، وتأديبه فرسه، وملاعبته أهله، فإنهن من الحق. (سنن الترفرى: ١٦٣ مديث: ١٦٣٤، أبو اب فضائل الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله)

سے وصول کرنا تو اس کے حصول کے لئے جھوٹ بولنا مباح ہے اور اگر واجب ہے تو جھوٹ بولنا مباح ہے اور اگر واجب ہے تو جھوٹ بولنا واجب ہے۔ (۱)

تشری : واجب کی مثال: جیسے کی معصوم بے گناہ کود یکھا کہ کوئی ظالم اس کوئل کرنا یا افسات دینا چاہتا ہے، تو اس کوتی الامکان بچانا واجب ہے، اب اگر اس کو بچانے کے لئے جھوٹ کے سواکوئی راہ نہ ہوتو جموٹ بولنا واجب ہے۔۔۔۔ ای طرح کسی کی امانت کے متعلق ظالم ولئیر ہے نے آگر بوچھا کہ وہ تمہارے پاس ہے؟ اور وہ اس کولیما چاہتا موتو انکار کردینا واجب ہے، کیونکہ امانت کی حفاظت واجب ہے۔۔ (۱)

البتہ جہاں توریہ سے کام چل جائے وہاں صری جھوٹ بولنے سے کریز کر تالازم ہے ہوریہ یہ ہے۔ کہ: الی بات بولنا جوذو معنیین ہواور سامنے والا اس کے قربی و مقبادر معنی ہو، جسے کوئی کھانے کے لئے بلائے اس کے جواب میں کے 'میں نے کھالیا ہے' اور مراد لیوے کل گذشتہ یا دوسرے وقت کا کھانا، جواب میں کے 'میں نے کھالیا ہے' اور مراد لیوے کل گذشتہ یا دوسرے وقت کا کھانا، یا جیسے اوپر کی مثال میں روبیہ کے انکار کے وقت کہ''میرے پاس نہیں ہے' مراد لے یا جیسے اوپر کی مثال میں روبیہ کے انکار کے وقت کہ''میرے پاس نہیں ہے' مراد لے کے میرے جیب میں نہیں ہے وغیرہ۔

الدرالمنتقى من بكر المورد الم

(٢) كما لورأى معصوما اختفى من ظالم يريد قتله أو إيداء ه فالكذب هناو اجب وكذا لو مأله عن و ديعة يريد أخذها يجب إنكارها. (الحو الة السابقة)

بین کا ایک دوسرے کو راضی وخوش کرنے کے لئے ؛ اور ظالم کے ظلم سے بیخے کے لئے ؛ اور ظالم کے ظلم سے بیخے کے لئے ؛ کا دوسرے کی کا میں جموث تو لئے ؛ گرجھوٹ سے مراد صرح مجھوٹ تو میں جموث تو میں ہے جہوٹ ہے اور (۱)

ادر شامی میں ہے کہ: "مناسب بیہ کہ موازنہ کیا جائے کہ متعلقہ واقعہ میں جوٹ کا مفسدہ زیادہ ہے بات ہونے والامفسدہ؟ اگریج کا مفسدہ زیادہ ہوتو جوٹ کا مفسدہ زیادہ ہے باوراگر معاملہ برعس ہویا فٹک ہوتو حرام ہے۔ پھریہ بات بھی قابل لحاظ ہے کہ :اگراپنا ذاتی معاملہ ہوتو جھوٹ نہ بولنا مستحب ہے خواہ نقصان ہوجائے ،اور معاملہ غیر سے متعلق ہوتو حق غیر کی بنا پر جھوٹ بولنا واجب ہے اس میں ہوجائے ،اور معاملہ غیر سے متعلق ہوتو حق غیر کی بنا پر جھوٹ بولنا واجب ہے اس میں چھم بوشی جائر ہیں ،اور جہاں جھوٹ بولنا محض مبارح ہے : دہاں احتیاط ہے کہ اس سے کریز بی کیا جائے "احد" ا

۲۲۸- ضابطه: انسان کے جھوٹے ہونے کے لئے اتنا کافی ہے کہ ہرئ مولی بات بیان کرے۔ (۱)

(۱) و الكذب حرام إلا في الحرب للخدعة، وفي الصلح بين اثنين ، وفي إرضاء الأهل، وفي دفع الظالم عن الظلم. و المراد التعريض ، لأن عين الكذب حرام . قال في المجتبى وهو الحق. (الدر المنتقى شرح الملتقى الأبحر على هامش مجمع الأنهر: ٢ / ٥٥٢ كتاب الكراهية ، فصل في المتفرقات)

(۲) وينبغي أن يقابل مفسدة الكذب بالمفسدة المترتبة على الصدق, فإن كانت مفسدة الصدق أشد, فله الكذب, وإن العكس أو شك حرم, وإن تعلق بنفسه استحب أن لا يكذب وإن تعلق بغير علم تجز المسامحة لحق غيره والحزم تركه حيث أبيح. (رواح ار: ۲/۱۳/۱۳ ، كتاب الحطر و الإباحة , فصل في البيع) ثركه حيث أبيح. (رواح الاسول الله صلى الله عليه وسلم: كفي بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع (صحيح مسلم: ١١/١، حديث: ٨، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع (صحيح مسلم: ١١/١، حديث: ٨، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع (صحيح مسلم: ١١/١، حديث: ٨، باب النهى عن الحديث بكل ما سمع (صحيح مسلم)

تشری بین کے اور جھوٹ دونوں خبریں سنا ہے ،لہذا جب وہ ہری ہوئی بات باز تثبت و تحقیق کے اور جھوٹ دونوں خبریں سنا ہے ،لہذا جب وہ ہری ہوئی بات باز تثبت و تحقیق کے بیان کرتا پھر ہے گاتو یقینا مجھوٹ میں جتلا ہوجائے گا، کیونکہ اال حق کے نزدیک جھوٹ اس خبر کو کہتے ہیں :جوخلاف واقعہ بیان کی جائے ،اس میں تعمد لینی جان ہو جھوٹ اس میں تعمد لینی جان ہو جھوٹ کر جنتا ہونا شرط نہیں ، ہاں متکلم کے گذرگار ہونے میں تعمد شرط ہے۔

ربرا، وہ سرط میں ہاں اور سے کے سواسنے کا موقع ہی آئیں میسر نہیں اور سے کے سواسنے کا موقع ہی آئیں میسر نہیں اور سے البتہ جولوگ سے بات ہی سنتے ہیں اور سے ، پس حدیث کامحمل غالب احوال ہوتا وہ اس حدیث کی مراد نہیں ، مراد نہیں ، مراد سے اور ہی مستنی رہ تا ہے۔ (۱)

### غيبت كابيان

تمہید: کس کے پس پشت اس میں واقعی موجود ایساعیب ذکر کرنا کہ اس کومعلوم موجود ایساعیب ذکر کرنا کہ اس کومعلوم موجود ایساعیب نے تونا گوارگزرے بیغیبت ہے، اور اس پر شخت وعید وار دموئی ہے، اگراک شخص میں وہ عیب نہ ہوجس کو بیان کیا گیا تو یہ بہتان ہے جو غیبت سے بھی زیادہ شدید ہے؛ تاہم بعض صور تیس غیبت سے مستثنی بھی ہیں جوصور تا توغیبت ہیں مگر غیبت نہیں کہلا تیس، اور بعض الی بھی ہیں جن کولوگ غیبت نہیں سیجھتے ، جبکہ در حقیقت وہ غیبت کہلا تیس، اور بعض الی بھی ہیں جن کولوگ غیبت نہیں سیجھتے ، جبکہ در حقیقت وہ غیبت کے زمرے میں آتی ہیں، تواس سلسلہ میں چند ضوابط ملاحظ فرما عیں:

٧٢٩- صابطه: نام ذكر كئے بغير كمى كاعيب ايسے خص سے سامنے كرناجس

(۱) فإن الإنسان يسمع في العادة الصدق و الكذب ، فإذا حدث بكل ماسمع من غير تثبت و تبين فقد كذب لإخباره ببعض مالم يكن ، فإن الكذب عند أهل الحق الإخبار عن الشيء بخلاف ماهو عليه في الواقع ، و لا يشترط فيه التعمد ، لكن التعمد شرط في كونه إثما ، و ما يتفق نادر أفيمن حفظ فلم يسمع إلا الصدق فغير مراد بالحديث ، وإنما خرج مخرج الغالب . (فتح الملهم: ٢٥٢١١)

ےزدیک وہ تعین دمعلوم ہے یہ جی نیبت ہے (بلکساس میں نفاق دریا مجی ہے)(۱)

- ۲۷ - خابطه: دفع ظلم کے لئے اس مخص کے سامنے غیبت کرتاجود فع ظلم
برقادرہے جائزہے۔(۱)

ا ٧٤- صابطه: تغيير منكركى نيت سے استاذ، امير، بادشاه وغيره اصحاب ولايت وقدرت كي مامن غيبت كرنا جائز ہے۔ (٣)

۱۷۲- فعلی بعثی کے سامنے تھم شرعی معلوم کرنے کے لئے غیبت کرنا مائزے (لیکن اس وقت نام بہم رکھنا بہتر ہے) (۱۷)

۲۷۳- ما بطه: علائية كناه كرف دال كى غيبت: علائية كتاه كى بابت جائز ب (د) دال كانت كتاه كى بابت جائز ب ال كانت كان كانت كره جائز بين (٥)

۱۷۳- صابطه: کس کے شرے لوگوں کو بچانے کے لئے اس کے مغدہ کا ذکرنیک بھی سے جائز ہے (جیے شہودروا قربرجرح کرنا دغیرہ)(۱)

۱۷۵- فعالم المحالية : تعارف كى غرض سے كى كے ايسے عيب كاذكر جس كے بغير تعارف تامكن بوجائز ہے (جيسے روات صديث ش اعور بمعنى كانا، اعمش بمعنى كمزور وچندها آتكھول والا، اعرج بمعنى لنگراوغيره كاذكركياجا تاہے)(2)

(۱) وفي وجه: هي نفاق بأن يغتاب من لا يسميه عند من يعرفه ، فهو مغتاب ، ويرى من نفسه أنه متورع ، فهذا هو النفاق . (ردالمحتار : ۲۰۹۰ ، كتاب الحظرِ والإباحة ، فصل في البيع)

(۱۲۲) وقال العلامة الآلوسى رحمه الله تعالى: وقد تجب الغيبة لغرض صحح حضرعى لا يتوصل إليه إلا بها و تنحصر في ستة اسباب ، الأول: التظلم فلمن ظلم أن يشكولمن يظن له قدرة على إزالة ظلمه أو تخفيفه ، الثانى: الاستعانة على تغيير المنكر بلكره لمن يظن قدرته على إزالته .الثالث: الاستفتاء فيجوز لمستفتى أن يقول للمفتى: ظلمنى فلان بكله فهل يجوز له أو ماطريق بهلامستفتى أن يقول للمفتى: ظلمنى فلان بكله فهل يجوز له أو ماطريق بها

## وعده خلافى كابيان

٧٧٧- خابطه: هروه وعده جوسی شرط پرمعلق مواس کا پورا کرنالازم ہمادر

جومطلق مواس كابورا كرناوا جب بيل- (١)

تشری جیسے میں کام کراوتو اتن رقم دوں گا، یامعاملہ کو ثالث پر معلق کیا جیسے فلال نے تمہاری رکھی جیسے میں کام کراوتو اتن رقم دوں گا، یامعاملہ کو ثالث پر معلق کیا جیسے فلال نے تمہاری بیر قم ادانہیں کی تو میں ادا کر دول گا، تو اس صورت میں شرط پائے جانے پر دعدہ کا پورا کر دول گا، تو اس صورت میں شرط پائے جانے پر دعدہ کا پورا کر دول گا، تو اس صورت میں شرط پائے جانے پر دعدہ کا پورا کر دول گا، تو اس صورت میں شرط پائے جانے پر دعدہ کا پورا

کرناد یانتاً وقضاءً لازم ہے۔(۲) مرباد یانتاً وقضاءً لازم ہے۔

اورجس وعده ميس كوئى تغليق شهوجيك كها ميس جهيل قلال چيز دول كا آنو تضاءًال كاپوراكر نا واجب بيس : تاجم ديانتا جبداس پر قادر جو پوراكر نا واجب بيس : تاجم ديانتا جبداس پر قادر جو پوراكر نا واجب بيش ترار ديا به متعدد حكد وفا عوصده كى تاكيد كى گئي به اورعدم وفاء كومنا فق كى علامت قرار ديا به البية جس شخص كى ثيت وفا مى تحليك كوئى غير معمولى ركاو ف پيش آگى اور وعده كو فاه نه كرسكاتو وه گذر گار شهو كاه مديث شريف ميس به اخذا و عدالر جل اخاه و من نيئه أن كل اور وعده كو فاه ني خدير المسلمين من المسر كجر ح الشهو دو الرواة و المصنفين و المتصدقين لافتاء أل المسلمين من المسر كجر ح الشهو دو الرواة و المصنفين و المتصدقين لافتاء أل المسلمين من المسر كجر ح الشهو دو الرواة و المصنفين و المتصدقين لافتاء أل المسلمين من المسر كجر ح الشهو دو الرواة و المصنفين و المتصدقين لافتاء أل المسلمين من المسر كجر ح الشهو دو الرواة و المعانفين و المتصدقين لافتاء أل المسلمين من المسر تحر معامر طاهر آليجوز ذكر هم بما تجاهر و الحيد و المعانى : ۲۱۱۸۲۱)

(۱) المواعيد بصورة التعليق تكون الازمة. (قواعد الفقه ١٣١، قاعده • ٢٠٠؛ شرح مجلة الأحكام، مادة ٨٠، جلد ١ / ٤٤)

(٢) أما إذا ذكره معلقا بأن قال إن لم يؤده فلان فأنا أدفعه إليك أو نحوه يكون كفالة لماعلم أن المواعيد باكتساب صور التعاليق تكون لازمة. (البحر الرائق: سر ٩ ٣٣٠) كتاب الطلاق, باب تفويض الطلاق)

بفي فلم يقى ولم يجئ للميعاد فلااتم عليه. (ابوداوَد شريف: ١٩٩٨، عديث: مهر١٩٩٠، عديث: ٥٩٩٨)

# قطع تعلق كابيان

٧٤٧- ضابطه: كسي سلمان سے تين دن سے زياده كاتر كعلق جائز بيں، مرب كه حقوق الله ميں سے كئى جائز بيں، مرب كه حقوق الله ميں سے كئى جن كى بناير موتو كنج ائش ہے۔

تشری اللہ کو این کے فاطر زیادہ مت بلک زندگی بھر کے لئے ترک تعلق کیا جاسکا ہے، دعائے تنوت میں ہے : و نتوک من یفجو ک ہم اس کو چھوڑ دیے ہیں جوا ہے تنوت میں ہے : و نتوک من یفجو ک ہم اس کو چھوڑ دیے ہیں جوا ہے کا گناہ کرتا ہے، نبی میں اپنے تین خلص سحابہ سے جو بغیر عذر کے شریک نبیس ہوئے سخے بچاس دن کا با ککا ک کیا تھا اور حضرت سے جو بغیر عذر کے شریک نبیس ہوئے سے زندگی بھرنہ ہولئے کی ہم کھائی تھی — البتہ عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہمانے بیٹے سے زندگی بھرنہ ہولئے کی ہم کھائی تھی — البتہ جب تک تھی حت و نہمائٹ سے نفع کی امید ہواصلاح کرتے رہنا چا ہے، یک دم ترک جب تعلق درست نبیس ، مگریہ کہ تعلق کی وجہ سے خود کے گناہ میں جتلا ہونے کا اندیشہ ہویا کوئی چائز مصلحت ہو۔

اس طرح حقوق الله کے علاوہ میں بھی خاص احوال میں تین دن سے زیادہ کا ترک تعلق کیا جاسکتا ہے، مثلاً میاں بیوی میں یا ماں باپ اور اولا دمیں تا چاتی ہوگئ تواس میں زائد مدت تک کی تنجائش ہے، نبی میں ایسان باپ از واج مطہرات سے ایک ماہ کا ایلاء میں زائد مدت تک کی تنجائش ہے، نبی میں خواہ کتن ہی مت گذرجائے رشتہ منقطع نہیں کیا ہے، اور اس کی وجہ بیہ کہ ان میں خواہ کتن ہی مت گذرجائے رشتہ منقطع نہیں ہوتا ، ایک دوسرے سے جدانہیں ہوں سے بگر بھائی بہنوں میں یے تنجائش نہیں ، کیونکہ ان میں تعلقات ٹوٹ جا تمیں سے ۔ (۱)

(۱) (مأخوذ: تحقة القارئ شرح التخارئ: ۱۱ ۱۱ ۱۰ کتاب الأدب باب الهجوة مديث: الامان المحودة مديث: الامان المحدد المح

## محناه اورتوبه كابيان

۱۷۸ - خسا بطه: ہروہ کام جوسلم معاشرہ میں براسمجھاجا تا ہواوراس میں اللہ سجانہ د تعالیٰ کی یااس کے دین کی ہے احتر امی ہوتی ہووہ گناہ کبیرہ ہے اور جوایہانہ ہووہ سمناہ سغیرہ ہے۔

تشریک نید کناه کبیره و مغیره میں ایک حدفاصل ہے جس کوشس الائمہ حلوانی نے بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے۔ بیان کیا ہے۔

اس کےعلاوہ اور بھی حدود ہے، جن میں مشہور بیابی:

ا - جس کی حرمت دلیل قطعی سے ثابت ہے وہ کبیرہ ہے ورنہ مغیرہ ہے۔ ۲ - جس میں کوئی حدیاتل کی سزابیان کی گئی ہے وہ کبیرہ ہے، باتی صغیرہ۔

سا-ہروہ گناہ جس کواصرارے کرے وہ کبیرہ ہے اور جس سے توبدواستغفار کرلے وہ مغیرہ ہے، کوئکدروایت میں ہے: لاصغیر ق مع الإصوار و لا کبیر ق مع الاستغفار .(۱)

۳-مغیره و کبیره دونول اضافی نام ہیں: ہر گناه اس سے اوپر کی طرف تسبت کرتے ہوئے میں منتکمین نے ہوئے کبیرہ ہے ،اس کومتکلمین نے بیان کیا ہے اور یہی اوجہ ہے۔ (۲)

<sup>(</sup>١) (كنز العمال: ٢١٨/٣، حديث: ٢٣٨ • ١عن ابن عباس؛ شعب الإيمان: ٥ / ٢٥٨ حديث: ٢٢٨)

<sup>(</sup>٢)قال العيني: اختلفوا في الكبيرة...قيل ما ثبت حرمته بدليل مقطوع به فهو كبيرة, وقيل كل ما أصر عليه المرء فهو كبيرة, وقيل كل ما أصر عليه المرء فهو كبيرة, وما استغفر عنه فهو صغيرة. والاوجه ما ذكره المتكلمون أن كل ذنب فوقه ذنب وتحته ذنب, فبالنسبة إلى ما قومه فهو صغيرة, وإلى ما تحته فهو

انتہاہ: حضرت اقدی تھانوی رحمہ اللہ نے غالباکی جگہ کھا ہے کہ اللہ تبارک رہائی کے شان علوی کی و کھتے ہوئے تو کوئی گناہ صغیرہ نہیں سمجھنا چاہئے، بادشاہ کی تھوڑی تا فرمانی اوراس کے دربار میں معمولی گنا خی بھی بڑی کہلاتی ہاوراللہ تعالیٰ تو مالک الملوک ہیں ،اور بعضے مرتبہ ایک جھوٹی سی چنگاری بھی بھاڑ بھونک نے کے لئے کافی ہوتی ہے، کیا کوئی تقلندا ہے کپڑے کے بوکس یا البیجی میں چھوٹی سی چنگاری بین سے لئے کافی ہوتی ہے، کیا کوئی تقلندا ہے کپڑے کے بوکس یا البیجی میں چھوٹی سی چنگاری بین سے لئے کافی ہوتی ہے، کیا کوئی تقلندا ہے کہ بیتو معمولی ہے اتن مصر نہ ہوگی! پھر گناہ کے باب میں سے کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ تو صغیرہ ہے کہ بیرہ نہیں ہے!!!"

پس بیر میکیم الامت کی بڑی حکیمانہ ہدایت ہے، اپنی ذات کے حدیث ہر گناہ سے حفاظت کے لئے اس کو کو ظرر کھناچاہئے، البتہ نقبی احکام: قبول شہادت، منصب تضاءاذان، امامت وغیرہ میں مندرجہ بالافرق کالحاظ لابدی ہے، اور حضرت قدس مرہ کامقصور بھی وہی ہے۔

معالی المحت المحت المحت سے گناه کوجائز جمناالحادوب دی ہے۔
تشریخ: ایسا بی نے یا کرنے والافاس ہے، اور آیت کریمہ: أَفَرَ أَیْتَ مَنِ اتَّ خَذَ
إِلْهَهُ هُو اهُ وَ أَصَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمٍ وَ خَتَمَ عَلَى سَمَعِهِ وَقَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَوِهِ إِلْهَهُ هُو اهُ وَ أَصَلَهُ اللهُ عَلَى بَصَوهِ عَلَى سَمَعِهِ وَقَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَوهِ إِلْهَهُ هُو اهُ وَ أَصَلَهُ اللهُ عَلَى بَصَوهِ وَقَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَوهِ اللهَ عَلَى بَصَوهِ وَقَلْبِهِ وَ جَعَلَ عَلَى بَصَوهِ إِلَهُ هُو اهُ وَ أَصَلَهُ اللهُ عَلَى عِلْمِ وَخَتَمَ عَلَى سَمَعِهِ وَقَلْبِهِ وَجَعَلَ عَلَى بَصَوهِ إِلَّهُ هُو اهُ وَ أَصَلَهُ اللهُ عَلَى عَلَى بَصَاءً اللهُ عَلَى بَصَاءً عَلَى بَصَاءً عَلَى بَصَاءً عَلَى بَعْدِ وَاسْتَعْفَادِلازم ہے۔ عَلَم اللهُ عَلَى بَعْدَا وَ عَلَى بَعْدِ اللهُ عَلَى بَعْدَ عَلَى اللهُ عَلَى بَعْدَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

→ كبيرة. والاصح ما نقل عن شمس الائمة الحلواني أنه قال: كل ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الله تعالى والدين فهو من جملة الكبائراه. (قره عين الأحيار لتكملة رواكتار: ١٩/٥، كتاب الشهادات, باب القبول وعدمه؛ وتين الحقائق: ١/٢٢٠ كتاب الشهادة ، باب من تقبل شهادته ومن لا تقبل)

(١)(الحوالة السابقة)

• ۲۸ - ضابطه: نصوص میں جہال کہیں یہ بیان کیا گیاہے کہ فلال نیک کام سے استے گناہ معاف ہوتے ہیں تو وہال مغیرہ گناہ مراد ہیں ،کبیرہ گناہ کے لئے توبہ ضروری ہے۔ (۱)

تشری : اور پی توبہ جس کوتو بہ نصوحا کہتے ہیں ہے کہ : فی الحال گناہ کوترک کروے : اپنے کئے ہوئے پر نادم ہو : آئندہ کبھی بھی اس کو نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے : اور ایسانیک عمل کرے جواس گناہ کے اثر کومٹادے ، من جملہ اس کے آگر حقوق العباد سے متعلق گناہ ہوتو اس بندے کا حق اداکردے ، اور اس کوکوئی ایذا پہنچائی ہوتو کی طرح اسے خوش کرلے۔ (۱)

(١) إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذُهِبَنَ السَينَاتِ ذَلِك ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ. والحسنات: جميع الأعمال الضالحة, حتى ترك السَيئة, والسَيئات: الذَّنوب الضغائر لأَن الكبائر لا يكفّرها إلا التوبة لقوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرُ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ مَذْخُلًا كُرِيما [النساء ١١٣]], ولما رواه مسلم: الضلوات الخمس كفّارة لما بينهن، إذا اجتنبت الكبائر. (التفسير المنير لوهبة الزحيلي: ١١٧٣) مسورة هود، الآية: ١١٣)

قال الأبهري: ظاهره أن المرض يكفر الدنوب جميعا إذا حمد المريض على ابتلاته, لكن الجمهور رخص ذلك بالصغائر للحديث الذي تقدم في كتاب الصلاة من قوله: كفارات إذا اجتنبت الكبائر فحملوا المطلقات الواردة في التكفير على المقيد. (مرقاة المفاتيح: ١٢٨/٣ ١ ، حديث: ١٥٧٩ ، كتاب الجنائز ، وهكذا في عمدة القارى: ١٥/٩ ، كتاب الصلاة , باب الصلاة كفارة) الجنائز ، وهكذا في عمدة القارى: ١٥/٩ ، كتاب الصلاة , باب الصلاة كفارة) والعزم على عدم العود إلى مثله في أربعة: الإقلاع عن الذنب ، والندم عليه ، والعزم على عدم العود إلى مثله في المستقبل ، والعمل الصالح الذي يساعه على محو أثر الذنب ، ومنه رد الحقوق الأصحابها ، وطلب المسماح معن آذاه ، (التفسير المنير للزحيلي: ١١/١٤) ، سورة هو د الآية: ١١/١)

### متفرقات الحظرو الإباحة

۱۸۲- **ضابطہ**: دنیوی غرض ہے کمل بمذہب غیر - یعنی خفی کا شافعی مسلک بڑمل کرنا یا اس کے برنکس-جائز نہیں۔ <sup>(۲)</sup>

تفریع: پس کوئی حنی عالم جوشانعی معبدین امام مواس کے لئے انتظامیہ نے شرط رکھی کہ شافعی مسلک سے موافق ہی تماز پڑھانی موگی در ندمعزول کردئے جاؤے تو ملازمت کے خاطرابیا کرنا اس کے لئے جائز نہیں۔

سر ۱۸۳- فعانظاف سے خروج متحب م الخصوم جمہور کے اختلاف سے کروج متحب م الخصوم جمہور کے اختلاف سے کہوہ جمہور کے ا

(١) (سنن الترغدى: ١٥٠٧ ، مديث: ١٥٠٤)

(٢)قال في جواهر الفتاوى: ... قاما الذي لم يكن من أهل الاجتهاد فانتقل من قول إلى قول من غير دليل لكن لما يرغب من غرض الدنيا و شهوتها فهو مذموم أثم مستوجب للتأديب، والتعزير لارتكابه المنكر في الدين واستخفافه بدينه ومذهبه. اهد. (العقود الدرية في تنقيح الفتاوي لابن عابدين: ٢/١/٢٣م مسائل وفوائد من الحظر والإباحة في فائدة يخاصم ضارب الحيوان)

(٣) وقد اتفقت الأمة على أن الخروج من الخلاف مستحب قطعاً ، لأن -

تشری : انمه کے اختلاف کے وقت کوئی امراس طرح سے اواکرنا کہ تمام کے مستحب ہے (بلکہ بعض مسلک کی رعایت ہوجائے اوراختلاف سے خروج ہوجائے یہ مستحب ہے (بلکہ بعض حضرات کے نزدیک تومراعات خلاف واجب ہے ) جیسے می مرات سے ہمارے نزدیک وضونیں ٹوٹنا ، اہام شافتی رحمہ اللہ کے نزدیک وضوٹوٹ جا تا ہے تواس بات کی رعایت کرنی چاہئے کہ وضو کے بعد عورت سے (کھلے بدن پر) می نہ ہو، اگر ہوگیا تو رعایت کرنی چاہئے کہ وضو کے بعد عورت سے (کھلے بدن پر) می نہ ہو، اگر ہوگیا تو احتیا طا وضوکر لے، کہ ایسا کرنے بی اس کا وضو تھے ہوکر نماز بالا تقات تھے اوا ہوگی، یا جیسے اہام مالک رحمہ اللہ کے نزدیک پورے سرکا مستح فرض ہے، اور ہمارے نزدیک مرف چوہائی سرکا فرض ہے، اور ہمارے نزدیک مرف چوہائی سرکا فرض ہے، تو اس کا ہمیشہ اہتمام کرنا چاہئے کہ پورے سرکا بی سے کہ نوجود بھوض چوٹھائی سرکا فرض ہے، ای لئے احداد الفتا وئی بیں ہے کہ نوجود بھوض چوٹھائی سرکا کو فرض نہیں، مگرسنت ہے، ای لئے احداد الفتا وئی بیں ہے کہ نوجود بھوض چوٹھائی سرکا کو فرض نہیں، مگرسنت ہے، ای لئے احداد الفتا وئی بیں ہے کہ نوجود بھوض چوٹھائی سرکا کی عادت ڈالے توریخ کروہ ہے، اس کا اخر نماز تک جاتا ہے"۔

تاہم خیال رہے کہ ذکورہ ضابطہ اس وقت ہے جبکہ دوسرے ذہب کی رعایت میں خود کے ذہب بین کوئی کراہیت ندآتی ہو (جیسا کہ او پر کی مثالوں سے واضح ہوا) ورنہ پھر رعایت جائز نہ ہوگی ، جیسے نماز میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا کہ ہمارے نزد یک جائز نہیں ، اور بعض ائمہ کے نزد یک واجب ہے ، تواب رعایت صحیح نہیں ، ورنہ اپنے ذہب کے کا ظریق انکہ کے نزد یک واجب ہے ، تواب رعایت صحیح نہیں ، ورنہ اپنے فرہ ہب کے کیا ظریق ناجائز فعل کا ارتکاب لازم آئے گا، بلکہ سے معنی میں اس وقت مقصد پر مل یعنی اختلاف سے خروج ممکن ہی نہروگا۔

۲۸۴- ضابطه: نرب من تصلب واجب مي اتعصب جائز بين-

تشری : تصلب بیہ کما ہے ، ی فدہب مثلاث می ہوتوای پر عمل کرے اوراس کو سیج وقت جانے ، اور تعصب بیہ ہے کہ دوسرے فدہب والے کے ساتھ تا دانی اور جھا کے ساتھ چی میں کہ الات کی بجائے ہروقت نقائص ہی تلاش کے ساتھ چیش آئے اور اس کے فدہب میں کمالات کی بجائے ہروقت نقائص ہی تلاش کرتا ہے۔

۱۸۵ - فعالم بطعه: وه اذ کارجن میں خاص عدد کا ذکر آیا ہے (جیسے بیج فاطمی اور ایمانے کی ایمانے کی ایمانے کی بابیشی نماز کے بعد کی بیج الفقراء وغیرہ) ان میں اس عدد کی رعایت نہ کرنا ۔ بینی کی یا بیشی کے ساتھ پڑھنا ۔ اس میں موجود حکمت وخاصیت سے انحراف کرنا ہے۔ (۲)

٧٨٧- ضابطه: اوقات متوارده كى جودعائي بين (جيسے كمانے سے ملے اور

(۱)قال فخر الإسلام لما سئل عن التعصب قال الصلابة في المذهب واجبة، والتعصب لا يجوز والصلابة أن يعمل بما هو مذهبه ويراه حقا وصوابا، والتعصب السفاهة والجفاء في صاحب المذهب الآخر وما يرجع إلى نقصه ولا يجوز ذلك (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى لابن عابدين : ۱۳۳۳/۳، مسائل وفوائد من الحظر والإباحة فائدة يخاصم ضارب الحيوان)

(۲) قال الحافظ ابن حجر ... الصلوات مراعاة العدد المخصوص في الأذكار معتبرة وإلا لكان يمكن أن يقال: لهم أضيفو التهليل إليها ثلاثا وثلاثين وقد كان بعض العلماء يقول: إن الأعداد الواردة كالذكر عقب الصلوات إذار تب عليها ثواب مخصوص فزاد الآتي بها على العدد الملكور لا يحصل له ذلك الثواب لاحتمال أن يكون لتلك الأعداد حكمة وخاصية تفوت بمجاوزة ذلك العدد ... ويؤيد ذلك أن الأذكار المتغايرة إذا وردلكل منها عدد مخصوص مع طلب الإنيان بجميعها متو الية لم تحسن الزيادة على العدد المخصوص لما في ذلك من قطع المو الاة لاحتمال أن يكون للمو الاة في ذلك حكمة خاصة تفوت بفواتها والد تعالى أعلم . اه . (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى لابن عابدين: بفواتها والد تعالى أعلم . اه . (العقود الدرية في تنقيح الفتاوى لابن عابدين الموالاة والدمن الحفوان)

بعدی مہر پیں داخل ہونے اور نکلنے کی وغیرہ جو مخصوص الفاظ کے ساتھ وارد ہیں )ان میں ہاتھ نہا نامسنون ہے۔ میں ہاتھ نہانا مسنون ہے، اوراوقات خاصہ کی دعاؤں میں ہاتھ اٹھانا مسنون ہے۔ تفریع: پس آگر کوئی شخص اذان کے بعد دعاء ماثورہ پڑھنا چاہے تو ہاتھ نہا تا افغانا ہے، اور دعاء ماثورہ کے علاوہ اپنی حاجت کے لئے بھی دعاء کرنا چاہے تو پھر ہاتھ اٹھانا افضل ہے، اور دعاء ماثورہ کے علاوہ اپنی حاجت کے لئے بھی دعاء کرنا چاہے تو پھر ہاتھ اٹھانا افضل ہے (کہ بیا جابت دعاء کا وقت خاص بھی ہے کمانی الحدیث) (۱)

۱۸۷- صابطه: وه ساز وسامان جن كااستعال جائز نبيس جيم كانے بجائے كا استعال جائز نبيس جيم كانے بجائے كا استعال نہ كرے كے آلات وغيره ان كومكان ميں ركھنا (وخيره كرنا) كروه ہے كواستعال نہ كرے (كيونكه عاد تأان كاروكنالہوكے لئے ہوتاہے) (۲)

۲۸۸ - ضابطه: کسی انسان کوخود اینا نقصان کیی نبیس انهاند و یا جائے گا، کو وہ دو دی اس کا میں انسان کوخود اینا نقصان کی نبیس انھانے ویا جائے گا، کو وہ خود ہی اس پر راضی ہو۔ (۳)

#### جيے:

کوئی ہے وقوف کے کہ جھے مارڈالو؛ یامیراہاتھ کا او؛ یامیرابیہ مال سمندر میں ڈالدو؛ یاکوئی مزدور کوئی خطرنا کے مہم کے لئے راضی ہوجس میں موت یامرض شدید کا فلن غالب ہو؛ تو ان سب صورتوں میں آمرکو بیلقصان اٹھانے ہیں دیا جائے گا،ادر اس کا کہا مانناوا جب بلکہ جائز نہ ہوگا۔

تفريع: سي نه النه محرى صرف شهتيركو بيجاتويد بيع فاسدب، كيونكه مشترى اس

(۱) (ماخوذ بخفة الأمعى شرح ترمذى: امر ۵۳۵؛ امداد الغتال ي حاصية: ام ۱۶۳)

(٢)ولوأمسك في بيته شيئا من المعازف والملاهي كره ويأثم وإن كان لا يستعملها الأن امساك هذه الأشياء يكون للهو عادة (خلاصة الفتاؤي: ١٨ ٣٣٨ كتاب الكراهية)

(٣)والإنسان لا يجبر على تحمل المضور وإن رضي به. (روالحتار: ١٠١٠ ٣، كتاب المشركة)

كوا كھاڑنے كامطالبةكرے كاجس سے بائع كے محركا شديدنقصان موكا۔ (ا)

۱۸۹- فعابطه: قرع اندازی حقوق کے مساوی ہونے کے وقت ہے۔ (۱)
تشریخ: بعنی جب تمام کے حقوق مساوی ہوا در تقییم میں مساوی صے کر کے محن انخاب کی غرض سے قرع اندازی کی جائے تو درست ہے بلکہ آپسی رضامندی حاصل کرنے اور دل آزاری سے بیخے کے لئے مستحب ہے؛ در نہ درست نہیں۔

جیسے تقسیم میراث یا تقسیم منافع میں جبکہ ال غیر نفذی ہواورسب کے حقوق ہی مساوی ہوتو برابر جھے کرنے کے بعد قرع اندازی کی جاسکتی ہے: اس طرح سنر میں ساوی ہوتو برابر جھے کرنے اس میں قرع اندازی کر ہے تو درست ہے کیونکہ اس امر میں مب بید یوں کا حق مساوی ہے ؛ یا کوئی شخص تبرع اورانعام کے طور پر مجھ دینا چاہے اوران میں قرع اندازی کرے تو جائز ہے ، کیونکہ اس استحقاق میں جو تبرع کے طور پر موسب کا برابر حق ہوتا ہے۔

لیکن اگرواجب حقوق میں مساوی جھےنہ کئے، یاحقوق کی بیش سے لکتے ہوں تو قرع اعدادی جائز نہیں ،اس وفت ہے قمار ہوجائے گا، جیسے متعدد بو یاں ہوں توشب باشی میں مساوات واجب اور ضروری ہے: اب کو کی صحفی غیر معین طور پر ایک کے لئے ایک رات اور دومری کے لئے دورات کا انتخاب کرے چرقرع اندازی سے تعیین کر سے تو میں اس طرح جب دودار توں یا دوشر یکوں کے حق کی بیش سے نکلتے ہوں اور قرع اندازی سے تقسیم کر سے تو می جنہیں۔

• ٢٩٠ - فعا بطه: جوجا تورخلقاً موذى بي جيد ماني بي ووغيره ال كومارنا (١) إذا باع نصف زرعه من رجل لا يجوز؛ لأن المشتري يطالبه بالقلع فيتضور البائع فيما لم يبعه وهو النصف الآخر كبيع الجذع في السقف. (ردالمحتار:

١/١٠ على كتاب الشركة)

(٢)الإقراع عندتساوي الحقوق. (قواعد الاحكام في مصالح الانام: ١/٩٠)

جائز، بلکہ باعث قواب ہے (کٹ کھنے کتے اور موذی کی کا بھی بہی تھم ہے)اور ج جانور خلفتا موذی نہیں جیسے کتا، بلی ، چیونی بھی ، کڑی وغیرہ ان کا تھم یہ ہے کہ اگر ابتداء بالاذی کریں توان کے آل میں حرج نہیں، ورنہ خلاف اولی ہے۔(۱)

وضاحت: شیر، چیتا، بھیٹر یاوغیرہ درندے انہیں بھی جنگل میں جاکر نہیں ہارہا
چاہئے کہ بیابتداء بالاذا و نہیں کرتے بلکہ اس وقت وہ موذی نہیں رہتے ، ہاں ان میں
کوئی آبادی میں آجائے اور لوگوں کوگز ندی بنچائے یا ہراساں کرے تو پھراس کے قلّ میں حرج نہیں، (۲) جیسے گھر میں چھر بھٹل اور بارش کے کیڑے مکوڑے گھس جا میں تو چونکہ بیاموماً ابتداء بالاذاکرتے ہیں یاان سے ہروقت اندیشہ رہتاہے مطلقاً مارنے میں مضا کہ نہیں۔

انتباه: احاديث من وزغ كومارن كارغيب آنى ب، اوراس برنواب بيان كيا

(۱)وجاز قتل ما يضر منها ككلب عقور وهرة تضر. (الدرالقار:۲/۲۵۲)مسائل شتى، قبيل كتاب الفرائض)

عن ابن مسعود, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الحيات كلهن فمن خاف ثأرهن فليس مني. (سنن أب ى داؤد: ١٣ س٣٣ حديث: ٥٢٣٩ كتاب الأدب, باب في قتل الحيات)

قتل الزنبور والحشرات هل يباح في الشرع ابتداء من غير إيداء وهل يثاب على قتلهم؟ قال لا يثاب على ذلك وإن لم يو جدمنه الإيداء فالأولى أن لا يتعرض بقتل شيء منه كذا في جواهر الفتاوى. (الفتاوى الهندية: ١/١١٣٠ كتاب الكراهية الباب الحادي والعشرون)

(٢)ولنا أن السبع صيد وليس من الفواسق؛ لأنه لا تبتدى بالأذى حتى لو ابتدأ كان منها فلا يجب بقتله شيء . (مجمع الأنهر: ١ / ٠ ٠ ٣ كتاب الحج, فصل الجناية على الإحرام في الصيد)

م ہے ہاوروز غجمع ہے وزغة كى اسام ابوص (چھكلى) اور حرباء (كركمك) ورنوں كو كہتے ہيں الس چھكلى اوركر كث دونوں كو مار ڈالناچاہئے ،لوك كركر كوتو مار دالتے ہيں مرچھكلى كوچھوڑ وسيتے ہيں اوراس كو مارنا باعث ثواب نيس سجھتے ہيہ جے

191- فعل بطله: خصى بونا-يينى فوطے وغيره نكال كرجنسى خواجش بالكل ختم كردينا-انسان كے لئے قطعاً حرام ہے خواہ جھوٹا بچہ بو يابر ا -- اور جانوروں ميں: غير ماكول اللحم يعنى جن كا كوشت بيس كھا يا جاتا: كتے ، بلى بثير دغيره كا بھى بہى تقم ہے -- اور ماكول اللحم يعنى جن كا كوشت حلال ہے: بكر اوغيره توجب وہ چھوٹا ہوتواس كى خصى جائز بيس -

۱۹۲- فعلی بیر می ایم کا بیوی کوتا دیبا ارنے میں ضابطہ یہ ہے کہ: ہرایہ آگاہ جس کے ارتکاب پرشریعت میں کوئی حدوار ذبیس ہوئی بیوی اس میں جتلا ہوتو شوہراس پر تحریر (مارنے وغیرہ کی مزا) کرسکتا ہے، اور جس میں حدوار دہوئی ہے اس میں شوہرکو بیاضیا نہیں۔ (۱۳)

(۱) (تحتیق کے لئے دیکھئے: غیاث اللغات میں افظ وزغ کے معنی بخفظ القاری: ۲۸ م ۵۲۵، مدیث: ۵۰ سائز آول محودید: ۱۸ م ۲۷۷، کتاب الحفظ و الإباحة باحسن الفتاوی: ۸۲/۸، متفرقات الحظر و الإباحة)

(٢)عن الاستخصاء , فدل على أنه حرام في الآدمي صغيرا كان أو كبيرا ، لأن فيه تغيير خلق الله تعالى , ولما فيه من قطع النسل و تعذيب الحيوان . قال البغوي : وكذا كل حيوان لا يؤكل وأما المأكول فيجوز في صغره ويحرم في كبره (عمة القرآن ) القارى: ٢٠/١٤ كتاب فضائل القرآن , باب تزويج المعسر الذي معه القرآن والإملام)

(٣) والضابط كل معصية لاحد فيها فللزوج والمولى التعزير. (الدر المختار على هامش دالمحتار: ٧/٤/١ كتاب الحدود، باب التعزير)

تفریع: پس کوئی عورت بلاعذر نمازنه پڑھے، یاروزہ ندر کھے؛ یاشوہر کے لئے

باوجود قدرت کے جائز زینت اختیار نہ کرے؛ یاسل جنابت نہ کرے؛ یابلاوجہ گر

سے باہر نکلے؛ یاشو ہر جب صحبت کے لئے بستر پر بلاے توباوجود کوئی شری وطبعی عذر نہ

ہونے کے منع کروے؛ یااپ نے بچ کے رونے پراس کو مارے؛ یاشو ہرکی تفیحت پر

عمل نہ کرے؛ یاشو ہرکو برا مجلا کے؛ یااس پرکوئی ناحق دعوہ کرے؛ یااس کے کپڑے

میان کے ؛ یاجان بوجھ کراس طرح چلائے کہ اجنبی کوسنائے؛ یاعام پے پردگی کرے؛ یا

شوہرکی کوئی ایسی چیزجس کو عادتانہ ہیں دیاجا تا ہے بلا اجازت کسی کو دیدے؛ توان سب
صورتوں میں شوہراس کو تعزیر کرسکتا ہے، کونگدان میں شرعا کوئی حدوار دنہیں ہوئی۔ (۱)

مورتوں میں شوہراس کو تعزیر کرسکتا ہے، کونگدان میں شرعا کوئی حدوار دنہیں ہوئی۔ (۱)

اورزنا، چوری وغیره گنامول میں شوہر کوتعزیر کا اختیار نہیں، کیونکہ ان گنامول میں شرعاً حدوار و ہوئی ہے تو وہی سزا کا فی ہے، پھر شوہر بھی تعزیر کر سے گاتو دوسزا کیں جمع موجا سمیں گی اور بیت نہیں۔البتہ جن جگہوں میں شرعی حدود جاری نہیں ہیں دہاں تنیسہا شوہر کوالیے غلیظ افعال میں تعزیر کا اختیار ہونا چاہئے۔

ملحوظه: واضح رہے کہ عورت کی تقصیر و بدخونی پر فوری مارنے کی اجازت نہیں، بلکہ

(۱) ويعزر المولى عبده والزوج زوجته ولوصغيرة لماسيجي على تركها الزينة الشرعية مع قدرتها عليها وتركها غسل الجنابة وعلى الخروج من المنزل لو بغير حق وترك الإجابة إلى الفراش لوطاهرة من نحوحيض ويلحق بذلك ما لوضوبت ولدها الصغير عند بكائه أو ضربت جاريته غيرة ولا تتعظ بوعظه أو شتمته ولو بنحويا حمار، أو ادعت عليه أو مزقت ثيابه أو كلمته ليسمعها أجنبي أو كشفت وجهها لغير محرم أو كلمته أو شتمته أو أعطت ما لم تجر العادة به بلاإذنه والضابط . الخ (الحو الة السابقة)

وقع الاختلاف في جواز ضربها على ترك الصلاة فذكر هنا تبعا لكثير أنه يجوز. (البحر الرائق: ٥٣/٥) كتاب الحدود، فصل في التعزير)

آرآن مجیدیں ہے: فَعِظُوٰهُنَ وَاهْ جُوُوْهُنَ فِي الْمَصَاجِعِ وَاصْرِ بُوْهُنَ (الآیة)

ین اس پی تین درجہ ہیں، پہلا درجہ یہ کرنہ بائن فہائش کرے اور جھاوے، آگرنہ

انے تو دوسرا درجہ یہ کہ بستر الگ کردے لیکن ای تھر میں رہے، آگراس پر بھی نہ

انے تو تیسرا اور آخری درجہ میں اس کو مارسکتا ہے، گرایسانہ مارے کہ اس کا نشان باتی

رہے یا بڈی ٹوٹے ، برتقمیر کا ایک درجہ ہے ای کے موافق تا دیب اور تعبید کی اجازت
ہے، اس سے تجاوز جا برنہیں۔

نیز خیال رہے کہ مرسم ی قصور پر بھی نہ مارے ، ہال قصور زیادہ ہوتو پھر مار نے کا اجازت ہے ، گراس ہے پہلے ذراد کھ بھی لے کہ پہلے اور دوسرے درجہ پر عمل کیا یا نہیں؟ لوگ بالخصوص دوسرے درجہ پر توعمل کرتے ہی نہیں، کیونکہ اس میں ان کا ذاتی مجاہدہ ہے ، اورسید ہے آخری درجہ اختیار کر لیتے ہیں میں جھے نہیں ۔ پھر خور کا مقام ہے کہ گوآخری درجہ میں مارنے کی اجازت دی گئی ہے ، گرشر یعت نے مارنے کو پہند نہیں کیا ، نبی شاہدہ نے بھی کسی زوجہ کونہیں مارا ، اور نہ دوسروں کے لئے اس کو پہند نہیں کیا ، نبی شاہدہ نے بھی کسی زوجہ کونہیں مارا ، اور نہ دوسروں کے لئے اس کو پہند نہیں کیا ، نبی شاہدہ کے اس کو پہند نہیں کیا ،

۲۹۳- صابطه: وه اساه (نام) جن كامعناف اليه مفات بارى مين سے كوئى مفت بوجيسے عبد الرحمن عبد الرحم عبد الستار وغيره الن مين حذف مضاف كر كے صرف من يارجيم كرما ترہ عبد الرحم كرما ترہ سے خالی ہيں۔

تشریخ: جائزاس لئے ہے کہ اس وقت مضاف محذوف معنوی ہوتا ہے، کیکن چونکہ بظاہر اشتراک فی الصفت ہے اس لئے مکروہ ہے، باکنصوص ان اسام میں جن میں الیک صفت ہو جو ذات باری تعالی کے ساتھ مختص ہے جیسے غفار، رحمٰن وغیرہ میں ان حذف مضاف زیادہ فتیج ہے، برخلاف رحیم ، رشید وغیرہ صفات کے کہ وہ مختص شہیں۔ (۱)

(١) (احسن الفتازى: ١ ٢١٨ متفرقاة الحضر والإباحة، ملخصاً)

### كتابالوصايا

۱۹۴- ضابطه: وصیت میراث کی بهن ہے۔ (۱)

تفريعات:

ا-پین جس طرح میراث بلاتیین کل مال میں ثابت ہوتی ہے، وصیت بھی فیر معین کل مال میں ثابت ہوتی ہے، وصیت بھی فیر معین کل مال میں ثابت ہوتی ہے۔ ہاں در ثاء موجود ہوں اوران کی جانب سے کل مال میں وصیت کی اجازت نہ ہوتو باعتبار مقدار ثلث مال کی تحدید ہوجاتی ہے، ثلث مال میں وصیت کی اجازت نہ ہوتو باعتبار مقدار ثلث مال کی تحدید ہوجاتی ہے، ثلث سے زیادہ کی وصیت باطل ہوتی ہے، باتی تعیین و تحصیص اس وقت بھی نہیں۔ (۱) میں جس طرح کا سے نے کوئی مال خریدا اور قبضہ سے پہلے مرکبیا تو اس مال میں جس طرح

۲- کسی نے کوئی مال خریدا اور قبضہ سے چہلے مرکبیا تو اس مال میں جس طرح میراث جاری ہوتی ہے؛اگر وصیت کی تو وصیت بھی صحیح ہے۔ <sup>(۳)</sup>

۳-وارث اپنے مورث کی موت کے بعدا پنے حصر میراث میں قبل القبض تصرف کرسکتاہے ؛ موصی کی موت کے بعدموصی لہ بھی اپنے وصیت کردہ مال میں قبل القبض تصرف کرسکتا ہے۔ (۴)

<sup>(</sup>١) الوصية اخت المير اث\_ (قو اعد الفقه من: ١٣٤ قاعده: ٠ ٩٣)

<sup>(</sup>٢)ولا يختص الميراث بمال دون مال في الشرع فكذا الوصية. (العناية شرح الهداية: ٣٥٢/ ٣٥، مسائل شتى من كتاب القضاء)

<sup>(</sup>٣)ولومات قبل القبض صار ذلك مير اثالورثته، كذا الوصية. (بدائع الصنائع:

١٨٠/٥ كتاب البيوع، فصل في شرائط الصحة في البيوع)

<sup>(</sup>٣) وأما الميراث فالتصوف فيه جائز قبل القبض؛ لأن الوارث يخلف الموروث في الملك، وكذا الموصى له؛ لأن الوصية أخت الميراث. (تبيين الحقائق: ٣/٢٨، كتاب البيوع، فصل بيع العقار قبل قبضه)

١٩٠/١ ، كتاب الشوب)

سم-میراث میں ملکیت مورث کی موت کے بعد ثابت ہوتی ہے،اس سے پہلے وارٹ کا انتقال ہوجائے تواس کا حق سا قط ہوجا تاہے، وصیت میں بھی ملکیت موسی کی موت کے بعد ثابت ہوگی ؛ اگر موسی لداس سے پہلے مرکبیا تو وصیت باطل ہوجائے گی، اوراس کے ورثاءاس مال کے حقد ارز ہوں گے۔

۵-دارث اپنے مورث کوئل کردی تو اس کی میراث سے محروم ہوجا تاہے ؟ موسی لہ بھی اپنے موسی کوئل کردیتو وصیت سے محروم ہوجا تاہے۔(۲)

۲-بنین (پیٹ بیس موجود بچہ) وراشت کا استحقاق رکھتاہے ، اوراس کے حصہ کی میراث قواعد میراث قواعد میراث قواعد میراث کے حساب سے باتی رکھی جاتی ہے ؛ وصیت میں بھی بہی می کا میم ہے ، چنا نچا گر کہا فلال کی اولا و کے لئے یہ وصیت ہے تواس میں جنین بھی شامل ہوگا۔ (۲) چنا نچا گر کہا فلال کی اولا و کے لئے یہ وصیت ہے گم شدہ آ وی جس کا کوئی اتا پند ند ہو ) کائن موتوف ہوتا ہے یہاں تک کہائل کا حال معلوم ہوجائے ؛ وصیت میں بھی بہی بات ہے ، لیس مفقو و کے لئے وصیت نہ تا فذ ہوگی اور نہ باطل، بلکہ اس کا حال معلوم بات ہے ، لیس مفقو و کے لئے وصیت نہ تا فذ ہوگی اور نہ باطل، بلکہ اس کا حال معلوم الموصی کہ لا یہ لمک الموصی به فی المحال و إنها یہ لمک بعد الموت فاشبه المیراث فاذا احتمل الارث احتمل الوصیة التی هی آخت المیراث و إذا مات المیراث فاذا احتمل الوصیة حتی لا تصیر میر اٹا لور ٹة الموصی که (بدائع الصنائع:

(٢) ويروى أنه قال: "ليس لقائل شيء "ذكر الشيء نكرة في محل النفي فتعم الميراث والوصية جميعا وبه تبين أن القائل مخصوص عن عمومات الوصية؛ ولأن الوصية أخت الميراث و لا ميراث للقائل . (بدائع الصنائع: ١٩٠٤م، كتاب الوصابا)

(٣) ولو كانت له امرأة حامل دخل ما في بطنها في الوصية؛ لأن الوصية أخت العيراث. (بدائع الصنائع: ٢٥٨ ٣٠ كتاب الوصايا)

ہونے تک موقوف رہے گی اگر وہ زندہ میسر آگیا تو نافذ ہوگی، درنہ اس کے اتران وساتھیوں کی موت کے بعد موصی کے موجودہ در ٹا مودہ مال لوٹا دیا جائے گا۔ (۱) 190- صابطہ: مجبول شخص کے لئے وصیت سیجے نہیں۔ (۱)

تشریخ: مراداییا مجہول شخص ہے جس کی جہالت کازائل کرناممکن نہ ہوجیے کہا
میں لوگوں میں سے ایک شخص کے لئے وصیت کرتا ہوں، یا فلال کے تین لڑکوں میں
سے ایک کے لئے وصیت کرتا ہوں اور تعیین نہیں کی کہ کونسا شخص اور کونسا لڑکا؟ توبہ
وصیت صحیح نہیں ، کیونکہ بیرایسی جہالت ہے جس کا تدارک کسی طرح ممکن نہیں ، پی
موصی لہ کی عدم تعیین نفاذ وصیت میں مانع ہوگی۔ (۳)

لیکن اگراس نے در ثاہ سے کہا میر اا تنامال کار خیر میں صدقہ کرتا ، یا مدرسہ یا مجد میں دینا، یا فقراء کو دینا اور تعیین نہیں کی کہ کونسا کار خیر ؟ کونسا مدرسہ و مسجد؟ اور کونے فقراء؟ توبیدہ میست صحیح ہے، اور ور ثاء اپنی مرضی سے جو بھی مناسب کار خیر یا مدرسہ و مسجد یا فقراء جمیس خرج کریں مے، کیونکہ ریے صدقہ کی وصیت ہے اور اس میں حصول مقعد یا فقراء جمیس خرج کریں میں کے کونکہ ریے صدقہ کی وصیت ہے اور اس میں حصول مقعد کے لئے صرف معرف کا ذکر بی کافی ہے، فرد کی تعیین ضروری نہیں۔ (۲)

(۱) وإذا أوصى رجل للمفقود بشيء لم أقض بها ولم أبطلها؛ لأن الوصية أخت الميراث، وفي الميراث تحبس حصة المفقود إلى أن يظهر حاله، كذا ههنا. (المحيط البرهاني: ٢٥٢/٥، كتاب المفقود)

(٢) الوصية للمجهول التصح. (تواعد الفقه من: ١١٦٥، تاعره: ٣٩١)

(٣)ومنها أن لا يكون مجهولا جهالة لا يمكن إزالتها، فإن كان لم تجز الوصية له... وعلى هذا يخوج ما إذا أوصى بثلث ماله لرجل من الناس إنه لا يصح بلا خلاف..الخ (بدائع الصنائع:٣٣٢/٤) كتاب الوصايا)

(٣) أوصى بالثلث في وجوه الخير يصرف الى القنطرة أو بناء المساجد أو طلبة العلم. (لسان الحكام: ١٨١ ٣) الفصل السابع و العشرون)

### ۲۹۷ - ضابطه: دارث کے لئے دمیت سمجے نہیں۔

تشری : مشہور روایت کا جزوب بوری روایت ہے: "اللہ تعالیٰ نے (احکام میراث نازل کرکے) ہر حق والے کو اس کا حق دے دیاہے ،لوگوسنوااب کی بھی وارث خار کرکے کے وصیت جا کڑنیں " بعض راویات میں: الا اُن یجیز ہالور ناء (گر ورثاء اس کی امیازت دیں) کا اضافہ ہے ؛ کیونکہ ریکم درثاء کے حق کی وجہ سے تھا، تو اگر وہ خود ہی اجازت دیے جی تی تو پھر وصیت نافذ ہوگی ، کہ آ دمی اپناحق سا قط کرسکا ا

اوردارٹ سے مرادجس کور کہ ہیں سے کچے حصد ملتا ہو، خواہ ذوی الفروش ہیں سے ہو یا عصبہ ہیں سے الیکن اگر وہ کس وجہ سے محروم ہور ہاہے تو دہ وارث نہیں ، اس کے لئے وصیب میں ہے، جیسے بیٹا موجود ہوتو ہوتا موجود م ہوتا ہے اور مذکر اولا دکی وجہ سے بہن محروم ہوتا ہے اور مذکر اولا دکی وجہ سے بہن محروم ہوتی ہے تواس وقت ہوتے اور بہن کے نئے وصیب مسیحے ہے۔

١٩٧- ضابطه: من وفات من بديده مدقد وميت كي من ب- (١)

تشریح: جس بیاری کے بعد صحت نہ ہوئی ہودہ مرض وفات ہے۔علماء نے

اید زاورکینر جوآخری مرحله پر جواس کوجی مرض وفات می شارکیا ہے۔
تفریع: پس کسی نے مرض وفات میں اپنے وارث کو پکھ مبہ کیا توسیح نہ جوگا ،اس
میں میں ورثا وکائن رہ گا، کیونکہ وارث کے لئے وصیت سی خیر میں کہ او پر بیان ہوا
میں میں مرح اگر غیر وارث کے لئے جہ یاصدقہ کیا توصر ف مکث مال تک معتبر ہوگا
(۱) بن الله أعطى کل ذي حق حقه ألا لا و صیة لو ارث، و هذا حدیث مشهور تلقته العلماء بالقبول و العمل به ... و في بعض المروایة قال: "إلا أن یجیز الورثة" و فی هذه الذیادة بیان أن المراد نفی الجواز لانفی التحقیق. (المبسوط للسر حسی: هذه الذیادة بیان أن المراد نفی الجواز لانفی التحقیق. (المبسوط للسر حسی:

٢٤/٣٣/ الم كتاب الموصايا) (٢) التبرع في المرض وصية. (قو اعد الفقه ٢٨ قاعده ٥٥) مکٹے سے زیادہ سی نہوگا، مگریہ کہ ورٹاءاس کی اجازت دیں۔ ۱۹۸۸ - ضابطہ: جس مخص کا تبرع واحسان کے طور پرخرج کرنا سی نہیں:اس کی وصیت سی نہیں۔ (۱)

تفریع: پس مجنون ، اور بچه کی وصیت صحیح نبیل کھر بچه خواہ مرائق (قریب البلوغ) ہو یا غیر مرائق القارة ہو یا مجنوں سال ہے۔ (۱) البلوغ) ہو یا غیر مرائق الون فی التجارة ہو یا مجنور سب کا تھم میسال ہے۔ (۱) میں موصی (وصیت کرنے والے) کی ۱۹۹۔ ضابطه: رصیت میں موصی (وصیت کرنے والے) کی

رضامندی ضروری ہے۔

تفریع: پس اگر بذاق میں بوں ہی وصیت کی جقیقت مراد نہیں تھی ؛ یا خطاء ہوگئی بینی زبان سے بے اختیار وصیت کالفظ نکل گیا جبکہ مقصود کچھاور کہنا تھا؛ یا کی نے زبردی ڈراوھمکا کروصیت کروائی ؛ توان سب صورتوں میں وصیت سیح نہ ہوگی ، کیونکہ ہزل،خطااورا کراہ بیا ہے عوارض ہیں: جورضا مندی کونوت کردیتے ہیں۔ (۱) کیونکہ ہزل،خطااورا کراہ بیا ہے عوارض ہیں: جورضا مندی کونوت کردیتے ہیں۔ (۱) باطل ہوگی۔

تشریح: صله مے مرادمطلق انسانی بهدردی واحسان ہے،خواہ اس میں قربت کے معنی ہویان مویس فاس شخص و مالدار کے لئے بھی ومیت سے ہے۔

- (۱)ولا تصح الوصية إلا ممن يصح تبرعه (الفتاوى الهندية: ٢/١ ٩ كتاب الوصايا)
- (۲) فلا تصح من المجنون والمكاتب والمأذون...ولا تجوز وصية الصبي عندنا إذا لم يكن مراهقا وكذا إذا كان مراهقا ، كذا في فتاوى قاضي خان وسواء كان الصبي مأذونا في التجارة أو محجورا. (الحو الة السابقة)
- (٣)ومنها رضا الموصى... فلاتصح، وصية الهازل، والمكره، والخاطئ؛ لأن هده العوارض تفوت الرضا. (بدائع الصنائع: ٣٣٥/٤ كتاب الوصايا)

اور قربت کامطلب ہے: شرعاجس میں تواب کا پہلوہ و، جیسے فقرام، ومساکین کو بنااور مساجد و مدارس میں مرف کرنا وغیرہ۔(۱)

تفریع: پی آگر کسی گناه کی وصیت کی مثلاً میر مرنے کے بعد نوحہ کیا جائے ؟
یامیر کے مال سے جیجہ ، چالیسوال وغیرہ کیا جائے ؛ یامیر کی قبر کو پختہ بنا یا جائے ؛ تو یہ
ومیت باطل اور نا قابل نفاذ ہے ۔ نیز آگر وصیت کی کہ میرا جگر ، آنکہ ، دل وغیرہ
دوسرے انسان کے جسم میں لگا یا جائے تو رہ بھی جائز نہیں ، کیونکہ عام نوگی اس کے عدم
جواز کا ہے۔ (۲)

ای طرح اگر وصیت کی مجھے فلال کپڑے ہی کاکفن پہٹا یا جائے ؛ یا فلال شہر خلل کیا جائے ؛ یا فلال شہر خلل کیا جائے ؛ یا میری قبر پر میخصوص ورد پڑھا جائے ؛ یامیری قبر پر میخصوص ورد پڑھا جائے ؛ تو میہ وصیت بھی باطل ہے ، یعنی اس پڑھل ضروری نہیں ، کیونکہ - اگر چان میں سے بعض میں فضیلت کا پہلو ہوسکتا ہے گر حقیقت کے لحاظ سے - ان سب میں نہ مسلم ہے اور نہ قربت ، بلکہ فماز کی وصیت میں ولی کے حق کا بطلان بھی ہے ، اس اس کی اجازت پر مرتوف ہوگا۔ (۱)

(۱) اللهم إلا أن يفرق بأن الوصية إما صلة أو قربة وليست هذه واحدة منهما فبطلت بخلاف الوصية لفاسق فإنها صلة لها مطالب من العباد فصحت وإن لم تكن قربة كالوصية لغني، لأنها مباحة وليست قربة كما مر. (ردالمحتار: ٢٠٠٩ م، باب الوصية للأقارب وغيرهم)

(۲) والوصية بالمعاصي لاتصح. (بدائع الصنائع: ١/ ١ ٣٣١ كتاب الوصايا) (٣) أوصى بأن يصلي عليه فلان أو يحمل بعد موتد إلى بلد آخر أو يكفن في ثوب كذا أو يطين قبره أو يضرب على قبره قبة أو لمن يقر أعند قبره شيئا معينا فهي باطلة سراجية . (الدرالمختار) (قوله أوصى بأن يصلي عليه فلان) لعل وجه البطلان أن فيها إبطال حق الولي لي الصلاة عليه . (ردالمحتار: ٢١٢٢ ٢ كتاب الوصايا)

### كتاب الفرائض

ا • ۷ - ضابطه: دارث کے لئے بعینہ وہی ملک ٹابت ہوتی ہے جو مورث کے لئے ہوتی ہے (ملک جدید ٹابت نہیں ہوتی) (۱) تفریعات:

ا-لیں مورث کے خرید ہے ہوئے مال میں کوئی عیب ہوتو وارث کو خیار عیب مال میں کوئی عیب ہوتو وارث کو خیار عیب مال میں کوئی عیب ہوتو وارث کو خیار عیب حاصل ہوگا ،وہ بائع کو واپس لوٹاسکتا ہے ؛ ای طرح مورث سے خرید نے والاضی میں مال میں کوئی عیب دیکھے تو وارث کوواپس کرسکتا ہے ۔ ای لئے کہا جاتا ہے کہ خیار عیب موروث ہوتا ہے۔

۲-قتم کھائی کرزیدگی کمائی میں سے پھرنہ کھاؤں گا، پھرزید کا انتقال ہو گیااوراس کا کمایا ہوا مال دارث کے پاس سے کھایا تو جائٹ ہوجائے گا، کیونکہ یہ بعینہ وہی ملک ہے جومورٹ کی تھی، ملک جدیز ہیں ہے۔ (۳)

برخلاف میراث کے علاوہ دوسرے اسباب: وصیت ، بیج وغیرہ سے جو ملک ثابت ہوتی ہے دہ ملک جدید شارہ وتی ہے ، پس اس میں فذکورہ بیج کے مسئلہ میں مالک کو خیار عیب حاصل نہ ہوگا اور نہ اس پرعیب کی وجہ ہے دد کیا جائے گا ، اس طرح قتم کے مسئلہ میں حالف نے اس کے مالی تو حانث نہ ہوگا۔ (۲)

<sup>(</sup>۱) الملك الثابت للوارث هو الملك اللذي كان للمورث. (قواعد الفقه، ص: ۲۸ ا ، قاعده: ۳۲۲)

<sup>(</sup>٣٢٢) الثابت للوارث عين ما كان للمورث وإنما هو حلفه قائم مقامه ولهذاير د الوارث بالعيب ويرد عليه وملك المورث مضمون الرد مستحق القسخ بخلاف الموصى له فإن الثابت ملك جديد حصل بسبب جديد ولهذا لم

استدراک: لیکن ذکوۃ کے مسئلہ سے اشکال نہیں ہونا چاہئے کہ وارث کے پاس از سر نوحولان حول کیوں شار کیا جا تا ہے مورث کے پاس گزرے ہوئے ایام کیوں معتبر نہیں؟ جبکہ یہ بعینہ وہی مال ہے: تو اس کا جواب یہ ہے کہ ذکوۃ کا تعلق عبادت سے ہا اور عبادت میں ہم مختص مستقل ہوتا ہے دوسرے کا تا ای نہیں۔

۲۰۷ – خما بطعہ: جو خص وقت سے پہلے کسی چیز کو حاصل کرنا چاہاں کی سنزا کروئی ہے۔

مزا کروئی ہے۔

تفریعات:

ا - چیانچهمورث کا قاتل -خواه تل عدا کیا ہویا شبه عدے -اس کی وراثت سے محروم ہوگا۔(۱)

اس کورے تو وہ '' فار' شہر ہوگا بعنی عورت کومیراث سے محروم کر کے بھا گئے والا، پس سزاءً

اس کواپنے مقصد سے محروم رکھا جائے گا اور عورت کواس کاحق میراث و یا جائے گا۔

اس کواپنے مقصد سے محروم رکھا جائے گا اور عورت کواس کاحق میراث دیا جائے گا۔

لیکن خیال رہے کہ بیاس وقت ہے جبکہ مرض وفات میں طلاق کے بعد عورت کی عدت میں میں شوہر کا انتقال ہوگیا ہو، عدت کے بعد انتقال ہواتو وہ '' فار' شارنہ ہوگا اور عورت

 <sup>←</sup> يرد بالعيب و لا يرد عليه وإنه لم يكن مستحق الفسخ. (بدائع الصنائع:
 ٣٠٢/٥

ولو حلف من كبب فلان فاكتسب المحلوف عليه مالاً, ومات وورثه رجل وأكله الحالف يحنث في يمينه, لأن الثابت للوارث غير ما كان ثابتاً للمورث ... بخلاف ما لو ينقل إلى غيره بغير الميراث بشراء أو وصية . الخ (المحيط البرهاني: ٢٩٢٧ م آخر كتاب الأيمان)

<sup>(</sup>١) من استعجل شيئا قبل أو الدعو قب بجو مالد ( تواعد الفقد ، ص: ١٢٩؛ قاعده: • ٣٥)

<sup>(</sup>٢) (هدايه: ٣٠ ٣٣ م كتاب الجنايات)

میراث ہے محردم رہے گیا۔(۱)

سودے - ضابطه: انسان موت کے بعد کی چیز کا مالک نہیں ہوتا۔ (۱) تفریعات:

ا- ہیں وہ نیج جن کے والد کا انتقال دا داسے پہلے ہوگیا اپنے وہیا کی موجودگی میں داوا کی میراث سے محروم ہوں گے ، کیونکہ موت کی وجہ سے ان کے والد کے لئے داوا کے میراث سے محروم ہوں گے ، کیونکہ موت کی وجہ سے ان بچوں تک پہنچ سے ترکہ میں کوئی ملک ٹابت نہیں ہوتی کہ ان کے واسطے سے ان بچوں تک پہنچ سے البتدائی صورت میں داداان بیتم بچوں کے لئے اپنے تہائی مال میں سے وصیت کرسکی ہے ، بلکہ اخلاقاً کرنا جا ہے۔

۲-کوئی فض دمیت کرے کہ موت کے بعد میرے اعضا و للال مریض کو یا فلال میں اور کے جا کیں تورید وصیت سیجے نہیں ، کیونکہ انسان جب اپنی زعد کی بیں اپنے جسم کا مالک نہیں تھا تو موت کے بعد تو بدر جاولی نہوگا ، اور غیر ملک کی دمیت سیجے نہیں۔
استمناء: البتہ اس ضابطہ سے ایک مورت مستقی ہے وہ یہ کہ: کسی نے شکار کے لئے جالی ، پھر مرکمیا اور شکار اس جال بیں اس کی موت کے بعد آ کر پھنما تو ہاں کا الک ہوگا ، اور اس میں وراشت جاری ہوگی۔ (۳)

(۱)وإذا طلق الرجل امر أته في مرض موته ، وهذا يسمى طلاق الفار . و الأصل فيه أن من أبان امر أته في مرض موته بغير رضاها وهي ممن تر ثه ثم مات عنها وهي في العدة و رئته خلافا للشافعي . قيد ... بالموت في العدة لأنها إن ماتت بعد انقضائها لم ترث خلافا لمالك . (العناية شوح الهداية : ١٨٥٨ م باب طلاق المريض ، ط: دار الفكر بيروت)

(۲) الميت لايملك بعد الموت. (قراعد الفقه، ص: ۱۳۱ ؛ قاعده: ۳۲۵) (۳) إلا إذا نصب شبكة للصيد ثم مات فتعقل الصيد فيها بعد الموت ، فإنه يملكه ويورث عنه ، كذا ذكره الزيلعى. (قواعد الفقه ، حاشية ، ص: ۱۳۱ ، بحواله: الأشباه: ۳۲۲) مردی میں وارث بین موگا، جیسے دادا باب کے ہوتے ہوئے مردم ہوتا ہے۔ (۱)
موجودگی میں وارث نہیں ہوگا، جیسے دادا باب کے ہوتے ہوئے ادر پوتا بینے کی موجودگی میں وارث بین ہوگا، جیسے دادا باب کے ہوتے ہوئے ادر پوتا بینے کی موجودگی میں موتا ہے جگی ہوا۔

البتداخیانی بھائی بہن ماں کی وجہ ہے محروم بین ہوتے ، بیاستنائی صورت ہے، وجہ یے کہ ماں نہو بورے میں اسٹنائی صورت ہے، وجہ یے کہ ماں نہو بورے ترکہ کی مستحق ہوتی ہے اور نہ ای دولوں کا سبب ارث ایک ہے، کیونکہ ماں کا سبب ارث امومت (رفعة مادری) ہے اور اخیانی بھائی بہن کا سبب ارث اُخوت (رفعة برادری) ہے۔ (م

۵۰۵ - ابطه جحروم کی کومجوب بین کرسکتا ، جبکه مجوب دوسرے کو جب نقصان اور جب حربان دونوں طرح سے مجوب کرسکتا ہے۔ (")
 نقصان اور جب حربان دونوں طرح سے مجوب کرسکتا ہے۔ (")

تشری بحروم دو ہے جس میں ایسامانع پایاجائے جواس کے استحقاق اوٹ کی المیت کوئی کردے بھی استحقاق کی المیت کوئی کردے بھی استحقاق کی المیت تو ہو گر دوسرے وارث کی وجہ ہے اس پر ججب طاری ہوجائے ، پھر سے جب وطرح ہے ہوتا ہے : ایک ججب نقصان یعنی حصہ کم ہوجانا جسے ہوتا ہے : ایک ججب نقصان یعنی حصہ کم ہوجانا جسے ہوتا ہے دوسرے دارث مرسلی بین موجود ہوتو سرس ہوجاتا ہے ، دوسرے : ججب حرمان ، یعنی دوسرے دارث کی وجہ ہے والی محروم ہوجاتا ، جسے بہنیں بینے کی موجود کی میں بالکل محروم ہوجاتا ، جسے بہنیں بینے کی موجود کی میں بالکل محروم ہوجاتا ، جسے بہنیں بینے کی موجود کی میں بالکل محروم ہوجاتی ہے۔

اب منابطری تشری بے کے محروم کی کو مجوبیس کرسکتار ہے نہ جب حرمان سے (۱) کل من یدلی إلی المیت بشخص لاہوٹ مع وجود دالک الشخص. (سراجی، بناب الحجب)

(٣)سواأولاد الأم فإنهم يرثون معها لالعدام استحقاقها جميع العركة. (الحوالدالسابقة) (٣)(سراجي،بابالجب)

اور نہ ججب نقصان سے ، ہمار سے یہال کی مفتی ہے (البتہ حضرت عبداللہ بن سکتا ہے ، طاقہ بن سکتا ہے ، طاقہ بن سکتا ہے ، طاقہ کی سے رضی اللہ عنہ کے دو قام میں : ہوی ، اخیانی ، بن اور کا فرائز کا ہوتو ہمار سے نزد یک کا فرائز کے کو کا لام سمجھا جائے گا ، اس کی وجہ سے اخیانی ، بہن محروم نہ ہوگی اور نہ بوی کا حصرولی سے ہوگا ، البتہ ابن مسعودرضی اللہ عنہ کے نزد یک کا فرائز کے کی وجہ سے آگر چہ اخیانی ، بن جوگی ، البتہ ابن مسعودرضی اللہ عنہ کے نزد یک کا فرائز کے کی وجہ سے آگر چہ اخیانی ، بن جوب نہ ہوگی ، بر بوی کا حصر رائی سے سرت ہوجائے گا ) ۔ مگر ججوب دو سرے کہ جب نقصان اور جب تر مان دونوں طرح سے ججوب کرسکتا ہے ، جسے میت کے ورثا میں باب ، ماں ، دو جھائی ، بن اور نانی ہوتو دو بھائی ، بن باپ کی وجہ سے تجوب موجائے میں میں باب ، ماں ، دو بھائی ، بن اور نانی ہوتو دو بھائی ، بن باپ کی وجہ سے تجوب موجائے گا ، اور ماں جو کہ جب نقصان کے ساتھ تجوب ہوئی ہے ، نائی کے صاحب ہوگی ، اس کی وجہ سے نائی الکل بحروم ہوجائے گا ۔

اختیاہ: محردم اور مجوب کے درمیان نذکورہ بالافرق اصطلاق ہے، تاہم مجوب بہ جب حرمان پر بھی محردم کا اطلاق کردیے ایل اصحاب درس عوماً مرف حرف"م" کی جب حرمان پر بھی محردم کا اطلاق کردیے ایل اصحاب درس عوماً مرف حرف"م" کی محمد میں اور اکھاتے ہیں۔ کی محمد میں کہ کا کہ دونوں مراد کے سکتے ہیں۔ فائدہ: چوافر ادا سے ہیں جو بھی جب حرمان کے ماتھ مجوب ہیں ہوتے، دو یہ فائدہ: چوافر ادا سے ہیں جو بھی جب حرمان کے ماتھ مجوب ہیں ہوتے، دو یہ

ي: زوج ، زوج ، اب ، ام ، اين ، ينت ـ

۲۰۷- فعلی در میان شی مؤنث کا داسط ندآئے دو عصب بخسب (۱)

جيے:

بیابی ایاب دادا؛ بمالی بحتیا؛ پیاد بیازاد بمالی سیکل چارتم کے رشته داد بی ان بی استقال کا عمرارے دی ترب ہے جودرج کی کی کہ پہلے رفت بنوت (۱)(اما العصبة بنفسه فکل ذکر لائدخل فی نسبته إلی المیت اندی. (سراتی:۵) ، پھر أبوت ، پھر أخوت ، پھر عمومت، پس بينے وبوت كى موجود كى بىل باپ دادا، اور باپ داد كى موجود كى بىل باپ دادا د بال بهتیجوں كى موجود كى بىل بچاد بچازاد بال مصبر بيل بوسكتے — پھر اگر ايك عى حسم بىل سے متعدد جمع ہوجا كى جيے بيٹا اور بوتا تو قر ب قرابت سے ترجع ہوكا اور بوتا محروم ہوگا — اور اگر اس بى بھى مساوات ہوجے دو بھائى توقوت قرابت كوخوظ ركھا جائے ؟ جھتى بھائى عصب ہوگا علائى ما دات ہوجے دو بھائى توقوت قرابت كوخوظ ركھا جائے ؟ جھتى بھائى عصب ہوگا علائى بھائى محروم ہوگا۔

2.2 - ما بطه: ہردہ مؤنث جس کا حصہ تنہا ہونے کی صورت میں نعف اور ایک سے زائد ہونے کی صورت میں نعف اور ایک سے زائد ہونے کی صورت میں تلگان ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ عصبہ بخیرہ مورق میں تاریخ

رس المعدد الرائق: ١٨٥ م أنواع الحجب) الموتي المنتق المائي المائي

علاتی بھائی کے ماتھ عصب بغیرہ ہوگی ،اور دیگر ذوی الفروض کی موجودگی میں ان سے بھا مواا درعدم موجودگی میں ساراتر کہ ان کو ملے گا ،اوروہ دونوں بھائی بہن خود آپس میں للذکر مثل حظ الانتہین کے مطابق تقیم کریں ہے۔

پی جن عورتوں کا حصہ وہ نہیں جو منابطہ میں ذکور ہے (لیمی نصف و ثلثمان) یادہ عورتیں اصحاب فرائض ہی میں سے نہیں ہیں: وہ اپنے بھائیوں کے ساتھ عصبہ بالغیر نہ ہوں گی ،جیسے اخیافی بہن اخیافی بھائی کے ساتھ ؛ چھو پھی چچا کے ساتھ ؛ چھا اور بہن ہوں گی ،جیسے اخیافی بہن اخیافی بھائی کے ساتھ ؛ چھو پھی چچا کے ساتھ ؛ چچا زاد بہن چچا زاد بہن ہوگی ۔

٨٠٧- ضابطه: بنول كوبنات كيماته عصبه بناؤ-(١)

تشری : یہ بخاری شریف کی ایک روایت (۱) سے انوذ ہے : حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس سلسلہ بن وریافت کیا گیا تو آپ نے فیصلہ نبوی کے مطابق ای طرح فیصلہ کیا جس وفقہا وبطور ضابط اس طرح بیان کرتے ہیں: "اجعلوا الا نحوات مع البنات عصبة "بہوں کو بنات کے ساتھ عصبہ بناؤ، بن یہ جملہ عدیث بین ہا البتہ عدیث سے مستنظ ہے۔

اور بہنوں سے مراد تقیقی اور علاقی بہنیں ہیں ،اخیائی بہن اس میں شامل نہیں،
اور بہنوں سے مراد تقیقی اور علاقی بہن ہیں ،اخیائی بہن اس میں شامل نہیں،
کیونکہ بنوالام لیعنی اخیائی بھائی بہن تو بنات بلکہ مطلق اولا دسے محروم ہوجاتے ہیں۔
اور بنات کے لفظ میں بنات الابن (پوتیاں) بھی شامل ہیں، پس بہنیں پوتیوں سے
مجمع عصبہ ہوں گی۔

ادرسراجی میں ہے: ہروہ مؤنث جودوسری مؤنث کی دجہ سے عصبہ ہوتی ہے دہ عصبہ عغیرہ ( بامع الغیر ) کہلاتی ہے۔

٩-٥- خابطه عمات كي متعدد الواع- بنفسه ابغيره اورمع غيره- ايك

(١)(الاختيار لتعليل المختار: ٩٣/٥، فصل في الحجب)

(١) ( يخارى: ١٦ ١٩٩ مديث: ٩٩ ١٦ ، كما ب الغرائض)

ساتھ جمع ہوں توان میں ترجیح قرب قرابت سے ہوگی۔(۱)

تشری : یعنی ال میں جومیت کے زیادہ قریب ہوگا وہی ستی ہوگا باتی محروم ہوں سے بھیے کی اس میں جومیت کے زیادہ قریب ہوگا وہ کی ہوت اپنے ہیں جی بیٹی بھی بیٹی ہیں اورا یک بھینی جی وڑا آو بین کو نصف ملے گا اور باتی مائدہ حقیقی بہن کو ملے گا جوعصبہ مع غیرہ ہے اور بھینی جوعصبہ بغلبہ ہم موگا ہوں میں کو اور تھینی بہن میت سے زیادہ قریب ہے، و علی ھلدا القیاس .

10 - صابطه : جونص زیا ہے لاکے کا دور کی کر ہے تو وہ لڑکا اس کا وارث نہ ہوگا اور نہ وہ اس لڑکے کا دور کی کر سے تو وہ لڑکا اس کا وارث نہ ہوگا اور نہ وہ اس لڑکے کا واث ہوگا۔ (۱)

تشری : زنا ہے کوئی نب ثابت نہیں ہوتا ،حدیث شریف میں ہے : الولد للفراش وللعاهر الحجر لڑکاال فض کا ہوگا جس کے نکاح میں پیدا ہوا اور ذائی کے لئے پھر ہے، پس جب زنا ہے نب ثابت نہیں ہوتا تو کوئی فض بید ہوی کرے کہ یہ میرالڑکا ہے جو میرے زنا ہے پیدا ہوا ہے تو اس کا بید جوئی باطل ہے، وہ لڑکا اس کا وارث نہ ہوگا اور نہ وہ زائی اس کا وارث ہوگا۔

تفریع: ایک فخص نے کی عورت سے زنا کیا، اس سے مل ففہ گیا، پھر جب کمل فاہر ہوگیاان دونوں نے نکاح کرلیا، پھر نکاح کے بعد عورت نے چھے مہینے یااس سے فاہر ہوگیاان دونوں نے نکاح کرلیا، پھر نکاح کے بعد عورت نے چھے مہینے یااس سے زیادہ مدت میں بچہ جنا تو بچہ کا اسب اس مخص سے ثابت ہوجائے گا اوروہ بچہ اس کا وارث ہوگا اوروارث بھی نہ وارث ہوگا ؛ لیکن اگر چھے مہینے سے کم میں بچہ جنا، تو نسب ثابت نہ ہوگا اوروارث بھی نہ ہوگا، مگریہ کہ وہ مخص صرف لڑ کے دعوی کر سے یعنی کے یہ مجھے سے اورزنا کا دعوی نہ ایکا اللہ اللہ میں بیانہ معنی منا ہالقرب اللہ المیت . (البحر الرائق: ۵۲۸۸۸) الواع الحجب)

(۲)من ادعی ولدا من غیر رشدة فلایوث ولایورث.(ابوداود, حدیث: ۲۲۲۳ کتاب الطلاق)

## کرے ، تو پھرفراش کا عتبار کرتے ہوئے اس سےنب ثابت کردیں گے۔(۱)

## كتابالإيمان والعقائد

اا 2 - ف ابطه: حرام كوحلال (يابر على) اعتقادر كفي سة وفي ال وتت كافر هوتا ب جبكه وه چيز حرام لعينه بهواوراس كى حرمت دليل قطعى سے ثابت بهو اگر حرام لغير ه دليل قطعى سے ثابت بهو؛ ياحرام لعينه اخبار آحاد سے ثابت بهواوراس كے متعلق ايسااعتقادر كھے توكافرنه بوگا۔ (۲)

تشری: حرام لعینه وه ب:جوبالذات حرام مو بغیر کی وجه سے اس میں حرمت نه آئی موجیسے زنا ،لواطت ،مردار ،شراب وغیرہ۔

اور دلیل قطعی سے مراد بنص قرآنی اور حدیث متواترہ ہے جس میں قطعی پہلوہوتا ہے، جانب مخالف کا احتمال نہیں ہوتا، جیسے نماز روزہ وغیرہ کی فرضیت ، ادر مسواک ، تہجد وغیرہ کی سنیت اور جھوٹ ،غیبت ، چور کی اوغیرہ کی حرمت نص قطعی سے ثابت ہے۔

البنة كها كمياكه: حرام لعيندا در لغيره كى غدكورة فصيل عالم سيمتعلق ب، جابل چونكه اس ميں فرق نبيں كرسكتا ہے ، اس لئے اس \_ كے ق ميں صرف دليل قطعى اور طنى كا

(۱) رجل زنى بامرأة فحملت منه فلما استبان حملها تزوجها الذي زنى بها فالنكاح جائز، فإن جاءت بالولد بعد النكاح لستة أشهر فصاعداً يثبت النسب منه و تر ثمنه, لأنها جاءت به في مدة حمل بأنه عقيب نكاح صحيح ، فإن جاءت به لأقل من ستة أشهر لا يثبت النسب و لا تر ثمنه إلا أن يقول: هذا الولد منى ولم يقل من الزنى. (المحيط البرهانى: ٣٥/١ ١ , كتاب النكاح ، الفصل السابع) يقل من الزنى. (المحيط البرهانى: ٣٥/١ ١ , كتاب النكاح ، الفصل السابع) حرمته بدليل قطعي أو حلالا أو على القلب يكفر إذا كان حراما لعينه و ثبت حرمته بدليل قطعي. أما إذا كان حراما لغيره بدليل قطعي أو حراما لعينه بإخبار الأحاد لا يكفر إذا اعتقده حلالا. اهد ومثله في شرح العقائد النسفية (ردالمحتار: ١١/٩٤١) باب الحيض)

اعتبار ہوگا ، اگر وہ تھم ولیل قطعی سے ٹابت ہے تو کا فر ہوجائے گا خواہ پھر وہ وہ اما لعینہ ہویالغیر ہے۔ پس اس لحاظ سے کسی جائل نے سود یا مال غیر کی حرمت کا اٹکار کیا تو کا فر ہوجائے گا ، کیونکہ سود یا مال غیر اگر چہرام لغیر ہ ہے مگر اس کی حرمت ولیل تطعی سے ٹابت ہے ، اور ڈاڑھی تراشا یا منڈ انا - جو کہ حرام لعینہ ہے ۔ کو طلال جانا تو کا فر نہ ہوگا گوفاس ہوگا ، کیونکہ اس کی حرمت نعرفطی سے ٹابت نہیں ۔ ملکوظہ: اکثر کتب فقہ وفا وئی میں ای طرح تفصیل کی گئی ہے ، تا ہم شوح المفقه ملاکبر میں ہے : "جو تحض کسی شغق علیہ تھم مثلاً نماز ، روز ہ، زکوۃ بخسل جنابت و فیرہ کا انکار کرے ، یا حرمت کی جانب میں شراب ، زنا ، لواطت ، سود ، آل میں مغیرہ یا کہیرہ انکار کرے ، یا حرمت کی جانب میں شراب ، زنا ، لواطت ، سود ، آل ، یا کسی صغیرہ یا کہیرہ گاہ کوطلال جانے یا اس میں متر دو ہو: وہ کا فر ہوگا '' (اس میں لعینہ یا لغیرہ یا عالم اور عالی کا کوئی تفصیل نہیں ہے ) (ا)

[ پساس کے مطابق کو کی شخص دارالحرب میں سودکوحلال جانے وہ کا فرنہ ہوگا کیونکہ اس میں اختلاف ہے لیکن مطلق سود کوحلال تصور کرے تو کا فر ہوجائے گا کیونکہ اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔

الا المن المعادد الماسكة الماسكة المناسكة المن

تشری : عام طور پرفتہا و نے اعتقاد کے باب میں خاص طور پر جہالت کوعذر آراد

نہیں دیا ہے۔ اور استہزاء و نداق کی صورت میں اگر چہاں اعتقاد پر وہ فض رضان

نہیں ہوتا گر چونکہ کفریات کو اپنا مقولہ بنا کر پیش کرتا ہے، اور اپنے اختیار سے بدلا ہ

اس لئے کفر ثابت ہوجا تا ہے، اکثر کتب میں ایسانی ہے، تا ہم مالا بدمنہ میں ہے کہ:

''اس میں بعض علما و کا اختلاف ہے، کیونکہ کفراعتقاد سے تعلق رکھتا ہے''')۔ پی نتوی میں احتیاط برتی جائے گی، کیونکہ باب کفر میں اونی مجی اختلاف کفر کے نتوی سے مانع ہیں احتیاط برتی جائے گی، کیونکہ باب کفر میں اونی مجی اختلاف کفر کے نتوی سے ان ایسا ہے۔

ہیں جی مفتی کونتو کی میں احتیاط کو ظر کھتا ہوگا۔

میں جی مفتی کونتو کی میں احتیاط کو ظر کھتا ہوگا۔

میں جی مفتی کونتو کی میں احتیاط کو ظر کھتا ہوگا۔

تفريع: بعض مدارس مين مكالمات ومناظرات مين بيرجوطر يقدا بناياجاتا

<sup>→</sup> اعتبار باعتقاده...ومن تكلم بها عالما عامدا كفر عند الكل ومن تكلم بها اختيارا جاهلا بأنها كفر ففيه اختلاف... لكن في الدرر وإن لم يعتقد أو لم يعلم أنها لفظة الكفر ولكن أتى بها عن اخيار فقد كفر عند عامة العلماء ولا يعلز بالجهل. (مجمع الأنهر: ١٨٨١ ، باب المرتد)

<sup>(</sup>۱) اگر کے کلمہ کفرعدا گفت لکن اعتقاد بکفر نہ کردیعنے علماء گفت اندکہ کافرنہ شود کہ تفرانہ اعتقاد دارد دبیعنے گفت اندکہ کافر شود کہ دمنیاست بکفر ہ (بالا بدمنہ: ۱۳۵)

کیایک بچیباطل کی دکالت کرتے ہوئے خودکوکا فروغیرہ ظاہر کرتا ہا درلباس مجی ویسا بی بہت ہے : بیجا کرنہیں ، بہت خت بات ہے، اردوفا دکی : رجیمیہ بحودیہ وغیرہ میں اس پرخت نکیر کی گئی ہے، فآو کی محود بیش ہے کہ : ''کی طالب علم کااپنے آپ کوان فرقوں میں شاد کرنا اور الی حق کی تعلیل و تکفیر کرنا ہر گز جا کرنہیں ، خت معصیت ہے ، بلکہ اپنا اور الی حق کی تعلیل و تکفیر کرنا ہر گز جا کرنہیں ، خت معصیت ہے ، بلکہ اپنا ان کا خطرہ ہے ... مناظرہ کا طریق اختیار کرنے کی صورت بیہے کہ ان باطل فرقوں کی طرف سے ایک کیا جو اب ہے ، قال یہ کہتو آپ کے پاس کیا جو اب ہے ، اگر رضا خانی یہ کہتو آپ کے پاس کیا جو اب ہے ، قال یہ عاصت نے آپ کے اکا ہر پر رضا خانی یہ کہتو آپ کے پاس کیا جو اب ہے ؛ کفریات کو بھی بھی اپنا مقولہ بنا کر چیش نہ کر ہے اگر چہتا کی کیا ہوا ہے ، کفریات کو بھی کی اپنا مقولہ بنا کر چیش نہ کر ہے اگر چہتا کی کیا ہوا ہے ، کفریات کو بھی کی کہ کا کر کو زبان پر لانا موجب ظلمت ہے اگر چہتا کی کرتے دیا کی کرتے دیا کی خود بال کی تردید نکی جائے 'اہے۔ (۱)

سا اے - ضابطہ: کفر پر دضامندی کفرے خواہ اپنے کفر پر دضامندی ہو یا دوسرے کے کفریر۔(۱)

تشریخ: کوئی مخص کفریہ اعتقاد بالاختیا رایٹی رضامندی سے اختیارکرے،
یاددمرے کے کسی ایسے اعتقاد ومل پر رضامندی کااظہارکرے بینی اس کو جائز
یامتحن سمجھے توریکفر ہے۔

تفريعات:

(۱) کسی کافر کی تعظیم میں اس کی ذات ادراس کے تفری وجہ سے کھڑا ہوا تو بیکفر ہے (۱) کسی کافر کی تعظیم میں اس کی ذات ادراس کے تفری وجہ سے کھڑا ہوا تو بیک کے لئے باس کو اسلام کی طرف ماکل کرنے کے لئے باس کے تعظیم میں کھڑا ہوا تو پھر کفرنہ وگا) (۱)

<sup>(</sup>١) (فتارئ محموديه: ٢/٢ ٢ ٣ مايتعلق بألفاظ الكفر)

<sup>(</sup>۲) الرضابالكفر كفر سواء كان بكفر نفسه اوبكفر غيره . (شرح الفقه الأكبر:۱۸۸)

(۲) کی نے کہا: "مسلمانوں سے تو کفار و یہودی ایکے" تو آگران کے ذہب کو اسلام پر فو قیت دینے کی نیت سے کہا تو کا فرہوجائے گا ؛ اور آگران کے اخلاق کی بناپر کہا ہے یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کے اخلاق عمدہ ہیں اس لئے اجتھے ہیں تو کا فرموطات عمدہ ہیں اس لئے اجتھے ہیں تو کا فرمدہ ہیں اس کے اجتھے ہیں تو کا فرمدہ ہوں نہ ہوگا، تا ہم ایسا کہنا ہی خبیں ، کہ مسلمان کو اخلاق میں کتنے ہی گرے ہوں غیروں کے مقابلہ میں سیچے خرہب کی بنیاد پر ہزاروں گنا افضل ہیں۔

یروں سے بیراں کے بیراں کے بیراں کے بیراں کے بیراں کے بیراں ہو۔ ۱۱۷۷ کے تو بین یا تمسخر کفر ہے۔ (۱)

تفریع: پی قرآن کی کسی آیت کی تو بین کی یا اس کو بلکا سمجد یا افران وفیره کسی شعار دین کا تمسخرکیا؛ یا کسی سنت مثلاً مسواک وغیره کا بحیثیت سنت نداق الرایا! یا کسی شعار دین کا تمسخرکیا؛ یا کسی سنت کو بے وقعت سمجما؛ یا کسی عالم دین کی اس کے کہا ' بین سنت کو بے وقعت سمجما؛ یا کسی عالم دین کی اس کے عدیث سلم کی بنا پر تو بین کی ؛ یا جب اس کو کوئی حدیث سنائی گئی تو استخفافا کہا ' دہم نے حدیث سبت سن رکھی ہے' ؛ یا جب روزه رکھنے کو کہا گیا تو کہا '' روز ہ تو دہ رکھے جس کے گھریں

وان لم الو دخل ذمي على مسلم فقام له ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس و إن لم ينوشينا أو عظمه لغناه كره اهد قال الطرسوسي: وإن قام تعظيما للداته و ماهو عليه كفر لأن الرضا بالكفر كفر فكيف بتعظيم الكفر. اهد قلت: و به علم أنه لو قام له خوفا من شره فلا بأس أيضا. (و دالمحتار: ١٨/٣) كتاب الجهاد باب العشر و الخراج)

(۱) من أهان الشريعة أو المسائل التي لابد منها ، كفر. (شرح الفقه الأكبر للقارى: ۲۲ ا ، فصل في العلم والعلماء)

...وكذا في سائر السنن خصوصا في سنة هي معرو فة وثبوتها بالتواتر...أو استخف بالقرآن أو بالمسجد أو نحوه مما يعظم في الشرع ... أو سخر بأية منه كفر. (مجمع الأنهر: ١٩٢١- ١٩٣٠ كتاب السيس الفاظ الكفر النوع الثالث)

آثانه مو'؛ یا نماز کے متعلق بطور استخفاف کما: "نماز تو محد هے بھی پڑھتے ہیں' توان سیصور توں میں کفرصادق آجائےگا۔(۱)

ای طرح کسی حرام کام میں بقصد استخفاف بسم اللہ پڑھا مثلا جوا یالاٹری میں بسم اللہ پڑھ کر پر چی اٹھائی؛ یاحرام کھانے پر بسم اللہ پڑھا تب بھی کفر عا کہ ہوجائے گا ۔ (واضح ہوکہ بعض کتب میں اس موقع پر مطلقاً بسم اللہ پڑھا تو کھر کھا ہے، لیکن سخفیاف بسم اللہ پڑھا تو کفر ہے اور بدون استخفاف میں اختلاف ہے کہ اگر بقصد استخفاف بسم اللہ پڑھا تو کفر ہے اور بدون استخفاف میں اختلاف ہے کہ اگر بقصد استخفاف بسم اللہ پڑھا تو کفر ہے اور بدون استخفاف میں اختلاف ہے کہ اگر بقصد استخفاف بسم اللہ پڑھا تو کفر ہے اور بدون استخفاف میں اختلاف ہے کہ اگر بقصد استخفاف بسم کے کھر بیں حرام ہے) (۱)

210- صابطه: کفرکوشرط پرمعلق کرنے میں - جیسے میں بیکام کروں تو یہودی ہوجاؤں یا کا فرہوجاؤں یا میں اسلام سے بیزار ہوں یا خارج ہول وغیرہ - اگر اس شرط کو بچالا یا اور اس کا اعتقاد بھی بیتھا کہ وہ اس سے کا فرہوجا تا ہے تو کا فرہوجا ہے گا؛ اور اگر اعتقادا بیان تھا تو کا فرنہ ہوگا، بلکہ بی بین کہلائے گی اور صرف کفارہ کیمین لازم ہوگا۔

(فعل ماضی پرتغلیق کا بھی بہی تھم ہے، البتداس میں بیمین والی جہت میں کفارہ نہ آئے گا، کیونکہ ماضی سے متعلق بیمین "مین غموس" ہوتی ہے اس میں مرف ممناه لازم ہے)(")

<sup>(</sup>۱) (مستفاد: الفتاؤى الهندية: ۲۵۸/۳، موجبات الكفر؛ روانحار: ۲۲۲/۳، ۲۲۲/۳، کتاب السير، الفاظ كتاب السير، الفاظ الكفر، النوع الثالث)

<sup>(</sup>۲) نعم التسمية على الحوام والمكروه مما لا ينبغي بل هي حوام في الحوام لا كفر على الصحيح مكروهة في المكروه وقيل مكروهة فيهما إن لم يقصد استخفافاً وإن قصده والعياذ بالله تعالى كفر مطلقاً. (روح المعانى: المسلمة بيان سورة الفاتحة)

(۲) کی نے کہا: "مسلمانوں سے تو کفار و یہودی ایکے" تو آگران کے ذہب کو اسلام پر فو قیت دینے کی نیت سے کہا تو کا فرہوجائے گا ؛ اور آگران کے اخلاق کی بناپر کہا ہے یعنی مسلمانوں کے مقابلہ میں ان کے اخلاق عمدہ ہیں اس لئے اجتھے ہیں تو کا فرموطات عمدہ ہیں اس لئے اجتھے ہیں تو کا فرمدہ ہیں اس کے اجتھے ہیں تو کا فرمدہ ہوں نہ ہوگا، تا ہم ایسا کہنا ہی خبیں ، کہ مسلمان کو اخلاق میں کتنے ہی گرے ہوں غیروں کے مقابلہ میں سیچے خرہب کی بنیاد پر ہزاروں گنا افضل ہیں۔

یروں سے بیراں کے بیراں کے بیراں کے بیراں کے بیراں کے بیراں ہو۔ ۱۱۷۷ کے تو بین یا تمسخر کفر ہے۔ (۱)

تفریع: پی قرآن کی کسی آیت کی تو بین کی یا اس کو بلکا سمجد یا افران وفیره کسی شعار دین کا تمسخرکیا؛ یا کسی سنت مثلاً مسواک وغیره کا بحیثیت سنت نداق الرایا! یا کسی شعار دین کا تمسخرکیا؛ یا کسی سنت کو بے وقعت سمجما؛ یا کسی عالم دین کی اس کے کہا ' بین سنت کو بے وقعت سمجما؛ یا کسی عالم دین کی اس کے عدیث سلم کی بنا پر تو بین کی ؛ یا جب اس کو کوئی حدیث سنائی گئی تو استخفافا کہا ' دہم نے حدیث سبت سن رکھی ہے' ؛ یا جب روزه رکھنے کو کہا گیا تو کہا '' روز ہ تو دہ رکھے جس کے گھریں

وان لم الو دخل ذمي على مسلم فقام له ليميل قلبه إلى الإسلام فلا بأس و إن لم ينوشينا أو عظمه لغناه كره اهد قال الطرسوسي: وإن قام تعظيما للداته و ماهو عليه كفر لأن الرضا بالكفر كفر فكيف بتعظيم الكفر. اهد قلت: و به علم أنه لو قام له خوفا من شره فلا بأس أيضا. (و دالمحتار: ١٨/٣) كتاب الجهاد باب العشر و الخراج)

(۱) من أهان الشريعة أو المسائل التي لابد منها ، كفر. (شرح الفقه الأكبر للقارى: ۲۲ ا ، فصل في العلم والعلماء)

...وكذا في سائر السنن خصوصا في سنة هي معرو فة وثبوتها بالتواتر...أو استخف بالقرآن أو بالمسجد أو نحوه مما يعظم في الشرع ... أو سخر بأية منه كفر. (مجمع الأنهر: ١٩٢١- ١٩٣٠ كتاب السيس الفاظ الكفر النوع الثالث)

آگانہ ہو''؛ یا نماز کے متعلق بطور استخفاف کہا:''نماز تو گدھے بھی پڑھتے ہیں'' توان سے صور توں میں کفر صادتی آجائے گا۔ (۱)

ای طرح کی حرام کام میں بقصد استخفاف بسم اللہ پڑھا مثلا جوا یالاٹری میں بسم اللہ پڑھا مثلا جوا یالاٹری میں بسم اللہ پڑھا کر پر چی اٹھائی؛ یاحرام کھانے پر بسم اللہ پڑھا تب بھی کفر عا کد ہوجائے گا

— (واضح ہوکہ بعض کتب میں اس موقع پر مطلقاً بسم اللہ پڑھنے کو کفر کھا ہے، لیکن مختیل ہات ہے ہے کہ اگر بقعد استخفاف بسم اللہ پڑھا تو کفر ہے اور بدون استخفاف میں ایمنا ف ہے کہ اگر بقعد استخفاف بسم اللہ پڑھا تو کفر ہے اور بدون استخفاف میں ایمنا ف ہے کہ اگر بھی اور دانج ہے کہ کو خزین حرام ہے) (۱)

210- فابطه: كفركوشرط پرمعلق كرنے ميں - جيے ميں بيكام كروں تو يہودى ہوجاؤل يا كافرہوجاؤل يا ميں اسلام سے بيز ارہول يا خارج ہوں وغيره - اگر اس شرط كو بجالا يا اور اس كا اعتقاد بھى بينقا كہ وہ اس سے كافر ہوجا تا ہے تو كافر ہوجائے گا ؛ اور اگر اعتقاد ايسانہ تھا تو كافر نہ ہوگا ، بلكہ بيدين كہلائے كى اور صرف كفاره يمين لازم ہوگا۔

( فعل ماضی پرتعلیق کا بھی بہی تھم ہے، البتہ اس میں بمین والی جہت میں کفارہ نہ آئے گا، کیونکہ ماضی سے متعلق بمین "بمین غموس" ہوتی ہے اس میں صرف گناه لازم ہے ) (۳)

<sup>(</sup>۱) (مستفاد: الفتاؤى الهندية: ۲۵۸۱۲، موجبات الكفر؛ روالحار: ۲۲۲۸، ۲۲۲۸، کتاب السير، الفاظ كتاب المرتد؛ مجمع الأنهر: ۲۲۱، ۲۹۲، كتاب السير، الفاظ الكفر، النوع الثالث)

<sup>(</sup>٢) نعم التسمية على الحرام والمكروه مما لا ينبغي بل هي حرام في الحرام لا كفر على الصحيح مكروهة في المكروه وقيل مكروهة فيهما إن لم يقصد استخفافاً وإن قصده و العياذ بالله تعالى كفر مطلقاً. (روح المعانى: ١/٣٤/ في بيان سورة الفاتحة)

172- صابطه: قادر مطلق جل شانه کے اوصاف خاصہ میں کمی تلوق کو شریک کرنا شرک ہے۔

تشری : الله تعالی کا وساف خاصه: قادر مطلق مونا ، حامر ونا ظر مونا ، علم فیب
کلی یاعلم ذاتی کا مونا ، تصرف کلی حاصل مونا ، عزت وذلت اور تقعمان میں مؤر محققی مونا وغیرہ ہیں ، اس میں کوشر یک کرنا شرک فی الصفات ہے ، اور توحید باری تعالی میں عیب نگانا ہے۔ (۱)

تفراح: پس كها: خدارسول كومنظور به توسيكام به وگا؛ يا بس خدارسول كوكواه بناتا بول (۲)؛ يا بس الشدسول كوحا سرناظر جان كريد بات كهتا بهون ؛ ياتم تي يكام بيل كياتو فلال مرحوم بزرگ تهيس و يكدلس كيدن بزرگ كى ووبائى وينائه ؛ يا كهتا به يا فلال مرحوم بزرگ تهيس و يكدلس كيدن بزرگ كى ووبائى وينائه ؛ يا كهتا به يا فلال معظل كشاء يا بيران بير المدوو غيره ؛ توسيس شرك كالمات بيل ، الله تعالى ك (۳) ولو قال هو يهو دي أو نصر اني ... وقال بعضهم لا يكفر و لا تلزمه الكفارة و لا تلزمه الكفارة و لا تلزمه الكفارة و لا تلزمه الكفارة الأنها عموس و إن حلف بهذه الألفاظ على أمر في المستقبل ثم فعل ذلك قال بعضهم لا يكفر و تلزمه الكفارة ، و الصحيح ما قاله بعض المشايخ أنه يت ظر إن كان في اعتقاد الحالف أنه لو حلف بدلك على أمر في المستقبل الماضي يصير كافر ا في المحال فيصير كافر ا و إن حلف على أمر في المستقبل أو في اعتقاده ذلك لا يكفر سواء كانت اليمين على أمر في المستقبل أو في الماضي . (تبيين الحقائق: ۱۱ ا ، كتاب الأيمان)

(١)والشرك أن يثبت لغير الله سبحانه وتعالى شيئا من الصفات المختصة كالتصرف في العالم بالإرادة الذي يعبر عنه "بكن فيكون" أو العلم الذاتي من غير اكتساب بالحواس و دليل العقل والمنام و الإلهما و نحو ذالك ، أو الإبجاد لشفاء المريض . (الفوز الكبير، ص: ١٨)

(٢) (المَوْلُ الشي خال: ١٦ ١ ١٩٠٤ ما يكون كفر امن المسلم و مالايكون)

منات خامسیل اس کے نی یاولی کوشر یک کرنا ہے۔

212-فلبطه: محابه کامری ایماع آیت قرآنی اور مدیث حواتر وی کم ایماع آیت قرآنی اور مدیث حواتر وی کم مرح به ارمحاب کاسکوتی ایماع یاان کے بعد والوں کا وہ ایماع جس میں ان کے حققہ من کا کوئی اختلاف منقول ندمون مدیث مشہور و کے ما تند ب اس کا مکر کمراہ اور فاس ہے ، کا قربیس ۔ (۱)

تشری : پس بیمن شم کاجماع بی مرف اول کامکر کافر ب، جانی اور تالث کامکر مراه ب کافرنبیس -

چنانچ غیر مقلدین گوا جماع کے مکریں ، گروہ تنم اول (محابے مرکی العام) کے مکرنیس ہیں ، اس لئے ان پر کفر عا کرنیس ہوتا۔

اول کی مثال: خلافت ابو بکر پراجماع، یا انع ذکوہ سے آل پراجماع ہے۔ ٹانی کی مثال: التقا وختا نین پر سل واجب ہوتا: جدہ کوسد کر ویا وغیرہ ہے۔ ٹالٹ کی مثال: خچر کی حرمت پراجماع وغیرہ ہے۔

وضاحت: نیز صحابہ کے بعد والوں کا وہ ایماع جس ش ان کے اسلاف کا اختلاف ہوخبر واحد کی طرح ہے، اس کا محرفات ہے، محراس درجہ کا نہیں جوصدیث مشہورہ کا محر ہوتا ہے، ہیں اس میں فرق مراتب کموظ رکھ تالازم ہے۔ مصرورہ کا محر ہوتا ہے، ہیں اس میں فرق مراتب کموظ رکھ تالازم ہے۔ ۱۸ کے ۔ ضابطہ: ہر مشرک کا فر ہے، لیکن ہر کا فرمشرک نہیں۔ (۱)

(۱) والمذكور في اصول الحنفية أن الإجماع على مراتب فالأقوى إجماع الصحابة مع تصريحهم بالحكم المجمع عليه وهو قطعى كالآية والمخبر المتواتر، ويكفر منكره علم الذي صرح به بعض الصحابة وسكت الباقون علم المتواتر، ويكفر منكره على حكم لم يظهر فيه خلاف ممن مبقهم وهما الحماع من بعد الصحابة على حكم لم يظهر فيه خلاف ممن مبقهم وهما كالحديث المشهور، ويضلل منكرهما ويفسق الخ (شرح العقائد مع النبر اسكالحديث المشهور، ويضلل منكرهما ويفسق الخ (شرح العقائد مع النبر اسكالحديث المشهور، ويضلل منكرهما ويفسق الخروس صلح المتعاثد مع النبر اسكال المنكرهما ويفسق المناهد المناهد من مناهد المناهد من مناهد المناهد المن

تشریح: کیونکہ مشرک وہ ہوتاہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات یاصفات یاا فعال وغیرہ میں کئی کی شرک کے داری اللہ میں سے کی کا انکار کرے۔ میں کئی کوشریک کرے اور کا فروہ ہے جوان میں سے کسی کا انکار کرے۔

پی جومشرک ہوگا ہوں فارند تعالیٰ کی ذات یا صفات میں وحدا نیت کا ضرور مشر ہوگا،
لیکن جومشر ہوگا اس کی طرف سے شرک پایا جائے بیر ضرور کی نہیں، جیسے کوئی شخص ضروریات دین نصی تعلقی وغیرہ کا انکار کرتا ہو؛ یا کوئی شخص خدا کا بالکل مشر ہو؛ یا ایک خدا کا قائل ہو لیکن خدا کے تعیین میں غلطی کرتا ہو، مثلاً حقیقی خدا کو چیوڈ کر حصرت خدا کا قائل ہو لیکن خدا کے تعیین میں غلطی کرتا ہو، مثلاً حقیقی خدا کو چیوڈ کر حصرت مسی علیہ السلام کو خدا و معبود مانتا ہو؛ تو بیسب کا فر ہیں، گرمشرک نہیں ، پس ان دونوں میں علیہ السلام کو خدا و معبود مانتا ہو؛ تو بیسب کا فر ہیں، گرمشرک نہیں ، پس ان دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے ، جس میں ایک مادہ اجتماع کا اور ایک مادہ افتر اق کا ہوتا ہے۔ (۱)

19- منابطه: جب کوئی شخص زبان سے اسلام قبول کرے تواس کا اعتبار منروری ہے، کواس کی طرف سے خلاف حقیقت کا حمّال ہو۔ (۲)

تشری : قرآن مجید میں ہے : وَ لاَ تَقُوْ لُوْ الِمَنَ اللّٰهِي الْنِكُمُ الْمَسَالاَمُ لَسْتَ مَوْ مِنا [النسام: ٩٣] جَوْفُ مَهادے سامنے اطاعت ظامر کرے تواسے بول مت کہو کر قومون ہیں ہے : نیز حضرت اسامہ بن زیداور خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنها کے تومون ہیں ہے : نیز حضرت اسامہ بن زیداور خالد بن ولیدرضی اللہ تعالی عنها کے

← (۲)أن كل مشرك كافر، وليس كل كافر مشركا. (اليواقيت والجواهر للشعراني: ١١٢١، المبحث الأول)

(١) فأما كفر المشرك فلعدوله عن أحدية الإله ، وأما شركه فلأنه نسب الألوهية إلى غير الله مع الله ، وجعل له نسبتين فأشرك ، وأما وجه كونه لا يلزم أن يكون كل كافر مشركا فهو أن الكافر هو الذي يقول : إن الإله و احد غير أنه أخطأ في تعيين الإله . . النح (الحو الة السابقة)

(٢)وإذا أسلم يجب قبول ذلك منه لقوله تعالى... الخ (المبسوط للسرخسي: • ١/٠٠ ل كتاب السير باب المرتدين)

واقعات بھی اس پرشاہد ہیں، کہ نی میں ایک اندین ایے فض کے تل پر عمید کی تھی جس نے اسلام پیش کیا تھا۔ جس نے اسلام پیش کیا تھا گر ظاہر حال اس کے خلاف لگ رہا تھا۔

پس جو بھی فض اسلام پیش کرے اس کا اعتبار لازم ہے، عواہ کی قرائن سے ایسا گئا ہوکہ بیمنانی ہے ، یا دھوکے بازہے ، یا ڈرکی وجہ سے یا کسی و نیوی غرض کی وجہ سے اسلام قبول کردہاہے ، کیونکہ ہم صرف ظاہر کے مکلف ہیں ، باطن کو اللہ تعالیٰ می خوب جانے ہیں ۔ چنانچہ صفرت اسامہ رضی اللہ نے جب اپنا عذر پیش کیا توصفور موجب جانے ہیں ۔ چنانچہ صفرت اسامہ رضی اللہ نے جب اپنا عذر پیش کیا توصفور میں این نے فرمایا : ھلاشققت قلبہ کیاتم نے اس کے دل کو چیر کردیکھا تھا (کہ وہ این اسلام ہیں جانے یا کھوٹا)

البتہ کوئی فخض اسلام لائے پھر مرتد ہوجائے ،اور پھر اسلام لائے اور پھر مرتد ہوجائے ،اور پھر اسلام لائے اور پھر مرتد ہوجائے ،اور پار بار ایسا کرتار ہے تو نو اور ہیں ہے کہ اس کو سخت مار اجائے گا پھر تید کرلیا جائے گا یہاں تک کہ وہ تو بہ کرلے اور اس کا سچا ہوتا ٹا بت ہوجائے ؛اور امام ابو ہوسف سے مردی ہے کہ ان کا در یاجائے ،جس کا طریقہ یہ ہے کہ انتظار کیا جائے ، جب وہ کلمہ شرک زبان پر لائے تو بل اس کے کہ وہ تو بہ کرے اچا تک تل کردیا جائے ، کہ وہ تو بہ کرے اچا تک تل کردیا جائے ، کہ وہ تو بہ کر حیال رہے کہ وہ تو بہ کر کے اسلام کے ساتھ و تفت و مسخر کا مظاہرہ کیا ( گر خیال رہ بے کہ یہ مثلہ وار الاسلام سے متعلق ہے اور وہاں بھی توام کواس کا اختیار توسی ، بلکہ یہ کام عدالت کا ہے ) (۱)

٠٧٥ - ضابطه: بيدوالدين شردين كاعتبار ع جوبهتر مواس كتالع

<sup>(</sup>۱) إلا أنه ذكر في النوادر أنه إذا تكرر ذلك منه يضرب ضربا مبر حالجنايته ثم يحيس إلى أن يظهر توبته و محشوعه، وعن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه إذا فعل ذلك مرارا يقتل غيلة، وهو أن ينتظر فإذا أظهر كلمة الشرك قتل قبل أن يستناب؛ لأنه قد ظهر منه الاستخفاف. (الحوالة السابقة)

(I)\_Ex

تشری بهروی یانسران مواور مان غیرسلم مثلاً کتابیر (یعنی میروی یانسرانی)
مویا برنس مورت مویعن مال مسلمان مواور باپ فیرسلم موتو بچیم موروت مسلمان مواور باپ فیرسلم موتو بچیم موروت مسلمان مواور باپ فیرسلم موتو بچیم موروت مسلمان می مسلم کلما جائے گا ،اور مرجائے توجیح نیز و تعین وفیرہ میں اس کے ساتھ مسلمانوں کا مابرتا کا کیا جائے گا ،

ای طرح اگر ماں مجوسیہ مواور باپ کتابی مو یا برعکس معاملہ موتو بچہ کتابی شارموگا، کیونکہ الل کتاب کا دین مجوس کے دین سے بہتر ہے ، پس مال باپ میں سے جو بھی بہتر دین مے موگا بچیاس کے تالع موگا۔

ا 27- فعالم المعنى الم

تشری : کوککہ کفر ویٹرک کا تھم لگانا ٹریعت میں بہت بڑی ذمہ داری کی بات
ہے، پس جب تک کی بھی مسلمان کے تول وہل کا بھی محمل ذرا بھی لکتا ہو ( موتادیل سے بہو) سخت تھم لگانے میں جلدی نہ کی جائے گی ، کیونکہ ایک مسلمان کے ناویس خطاء کرنا ایون ہے۔ بڑار کا فرول کی بقاء میں خطاء کرنا ایون ہے۔ بڑار کا فرول کی بقاء میں خطاء کرنا ایون ہے۔ (۱)

تاہم خیال سے کہاں کار مطلب بیل کرکی میں نانوے کفری یا تیں ہوں اور ایک بات ایمان کی ہوتو اس کومون تی کہیں کے جیسا کہ بعض نے ایما بھولیا ہے۔ ایک بات ایمان کی ہوتو آ دمی کافر ہوجا تا ہے آگرچال ہی

(١) الولديتبع خير الأبوين دينا. (قواعد الفقد: ١٣٨ عام قاعده ٢٩)

(۲) وقد ذكروا أن المسئلة المتعلقة بالكفر إذا كان لها تسع وتسعون احتمالاً للكفر واحتمال واحد في نفيه ، فالأولى للمفتى والقاضى أن يعمل بالاحتمال الثانى ، لأن الخطأ في إبقاء ألف كافر أهون من الخطأ في إفناء مسلم واحله (شرح الفقه الأكبر للقارى: ۲۲ ا ، مطلب في التوبة وشر انطهما)

بزارون ایمان کی باتیں ہوں ۔۔۔ بکد مطلب ہے کہ کوئی کلام یا کمل اس نے کفریا شرک
کا کیا جس میں مشلاً سواخمالات ہیں ، اور سب کے سب اس کے کفر پر دلالت کرتے
ہیں ، مرصرف ایک اخمال اس کے ایمان پر دال ہے ، تو ای ایک اختمال کی بنا پر اس
مخص کوکا فرنہ کہیں مے۔ البتہ اگر وہ کفر والے اختمال کی خود صراحت کردے ، یا اس کی
بات قطعی یعنی غیر محمل ہوتو پھر اس کے کفر میں کوئی کئی نہیں دےگا۔

تفريعات:

(۱) قبروں پرسجدہ کرنے والوں اور مرادیں ما تکنے والوں کومشرک وکا فرہونے کا فتوی نہ دیں ہے، کیونکہ اس میں اختال ہے کہ سجدہ عبادت کا نہ کرتے ہوں بلکہ سجدہ تعظیمی کرتے ہوں ،اور مرادیں ما نگناوسیلہ کے طور پر ہو، بزرگ کومؤثر حقیق سجھ سجدہ تعظیمی کرتے ہوں ،اور مرادیں ما نگناوسیلہ کے طور پر ہو، بزرگ کومؤثر حقیق سجھ کرنہ ہو۔ ہاں اگر مبتلی بہ خود ،ی اس کے متعلق وضاحت کردیے تو پھر تعلی تھی تابت کردیں ہے۔

(۲) کوئی فخص' یارسول الله' وغیرہ سے نبی میلائیلیم کودور سے خطاب کرتا ہے تو اس میں ایک احتمال ہے ہوکہ شرک اس میں ایک احتمال ہے ہوکہ شرک اس میں ایک احتمال ہے ہوکہ شرک ہے ، اور دوسرااحتمال ہیہ ہے کہ اس نیت سے کہتا ہے اللہ تعالی میرا بیسلام بذریعہ فرشتہ یا براہ راست درباراقدیں میں پہنچاویں کے ، پس اس می محمل پر محمول کرتے ہوئے اس برشرک کا تھم ندلگا تیں گے۔

استدراک: خیالر جشهدیس جویاایهاالنبی پر حاجاتا ہے، وہ بطور حکایت بے، بطور خطاب استدراک : حیال میں جویاایهاالنبی

(س) اقبال مرحوم نے حصرت معین الدین چشتی رحمداللد تعالی کی شان میں آیک

تعراباے: تیری لحدی زیارت ہے زندگی دل کی استیج وخصر سے اونجامقام ہے تیرا بظاہراس شعریس ولی کا درجہ نبی سے بڑھادیا ہے جو کہ ایمان کے خلاف بات ج، گراس کا صحیح محمل بھی ہے ، چنانچہ فرآوئ محمود میہ: ار ، ۱۳ میں اس کے متعلق لکھا ہے کہ: ''شعراء کے کلام میں بکٹرت استعادات و کنایات ہوتے ہیں ، ہر لفظ حقیق معنی میں مستعمل نہیں ہوتا ، یہاں میچ سے حضرت عیسی علی نمینا وعلیہ الصلاۃ والسلام مرادنہیں ، بلکہان کا وصف مشتہر مراد ہے ، یعنی طبیب حاذق ، جیسے حاتم سے تی اور ستم سے پہلوان بکٹرت مرادلیا جاتا ہے ، ای طرح خضر سے داستہ بتائے والا مراد ہے ، مقصد رہے کہ امراض جسمانی میں جتلا شخص کو اگر طبیب حاذق ال جائے والا مراد ہے ، مقصد رہے کہ امراض جسمانی میں جتلا شخص کو اگر طبیب حاذق ال جائے تو بہت بڑی نعمت ہے جس سے اس کو بڑی مسرت ہوتی ہے ، اگر داہ کم کردہ مسافر کو رہنی اس جنال جائے تو بہت بڑی نعمت ہے کہا کہ کی ذیارت سے آپ کی متعیانہ و کا جائزا ہے ذیک و اخر دی دندگی و دور کے دل زندہ ہوتا ہے جس سے انسان کی دنیوی و اخر دی دندگی ورست ہوکر حیات طبیہ نصیب ہوتی ہے ، البذا ہے نعمت نیا کی وفوا ند کے اعتباد سے ان دونوں نعمتوں سے بڑھ کرے ''۔

277 - فعابطه: جوكفر بالانفاق بوه اخروى اعمال اور نكاح كو باطل كر ويتاب الوريكات كو باطل كر ويتاب الورجس مين اختلاف بهوه باطل نبين كرتاب المعنفار المتنفار المتناط) عمم كياجائي كار()

وضاحت: البته اتفاتی صورت من کواعمال باطل ہوجاتے ہیں، مرعبادات میں مرف جج کی تضالازم ہوگی، باتی عبادات کی قضالازم ہیں۔ (۱)

انتباه : كسى كى تكفير كامسكه نهايت نازك هيه، اس مين دونون جهتون كاخيال ركهنا

(۱)أن ما يكون كفر التفاقا يبطل العمل و النكاح، وما فيه خلاف يؤمر بالاستغفار والتوبة و تجديد النكاح و ظاهره أنه أمر احتياط. (ردالمحتار: ٢٣٠ / ٢٣٠ / كتاب الجهاد، باب المرتد)

(٢)ولايقضى من العبادات إلا الحج. (الدر، كتاب الجهاد ،باب المرتل،

مروری ہے، جس طرح کی مسلمان کو کافر کہنا وہال عظیم ہے، ای طرح کی تعلقی کافرکو
سلمان کہنا یا جھتا اس سے کم نہیں، طاعلی قاری رحمہ الله فرماتے ہیں: إد حال کافر
فی العلمة الإسلامية أو إخواج مسلم عنها عظیم فی المدین، (۱) پس اس سلسلہ
ہیں مفتی وقاضی کو نہایت تیقظ سے کام لینا ضروری ہے، اس ہیں عجلت وب باک
نہایت خطرنا ک بات ہے، بلکہ جہال ایک طرف کسی مسلمان کے قول دھل جن کوئی
ذرای بھی تاویل کی مخبائش ہو یا معمولی سامجی اختلاف ہواس کو ہر گز کافر نے تلائے ہو
دوسری طرف کسی میں بالا تفاق کوئی قطعی بات کفر کی ہوتو اس کوکافر کہنے سے در لئے بھی
ذرای کے میں بالا تفاق کوئی قطعی بات کفر کی ہوتو اس کوکافر کہنے سے در لئے بھی

الى كے كەاللەت الى نے جى طرح يەفرايا ب، وَ لَا تَفُولُوا لِمَنْ أَلَقَى إِلَيْكُمْ السَّنَا لَا مَ السَّخْصُ كوجوتمهار ب ما من اطاعت السَسَالَامَ لَسَبَ مَوْمِ مَن مِن السَّادِمَ السَّخْصُ كوجوتمهار ب ما من اطاعت چين كرب يه ندكهوك توموس مي ومرى جادومرى جكريكى اد الله وفرايا ب أَتويلاونَ أَنْ تَعِدَ لَه سَبِيلاً (سورة النهام ١٨٨) كياتم تهدورا مَنْ أَصَلَ الله وَ مَنْ يَصْلِلِ الله فَلَنْ تَعِدَ لَه سَبِيلاً (سورة النهام ١٨٨) كياتم چاہے ہوكہ اس فضى كوبدايت دوجى كوالله تعالى تے مرابى والله عالى من الدين اس كے لئے كوئى بيل نه ياؤ كے۔

تشری اجابة کے معنی ہیں: تبول کرتا، چونکہ مونین نے، آپ کی دعوت تبول کر ای کی اور جن کو یہ سعادت بوجدان کی شقادت میسر نہ ہوئکی دوہ نوز دعوہ ہی ہیں، اور جن کو یہ سعادت بوجدان کی شقادت میسر نہ ہوئکی وہ بنوز دعوہ ہی ہیں بینی دعوت ان تک پہنچ کراتمام جمت ہوگئ، آ کے وہ جانیں۔ موجوز دعوہ ہی ہیں بیٹ کو تی اور بدفالی جائز نہیں، البتہ قال یعنی سیسے میں بدشکونی اور بدفالی جائز نہیں، البتہ قال یعنی

<sup>(</sup>۱) (شرح الشفاء: ١٦ ٩ ٩ ٣ ، تحقيق القول في اكفاد المتؤلين) (٢) (فيض القدير: ٣٨ ٠ ١٣ ١ ، تحت رقم الحديث: ١٦٢١ مطفى الباز)

اليھاشكون جائز ہے۔(۱)

تشری : حدیث شریف میں ہے: الاطیرة ، پینی اسلام میں بدھگونی کا عقیدہ رکھنا درست نہیں ، مثلاً فلال دن میں یا فلال مہینے میں محصلت ہے لہذااس میں نکاح یاسنز ہیں کرنا چاہئے ؛ یا الوجس گھر میں ہیں اکر ہے اس میں محوصت آتی ہے ؛ یا بلی نے داستہ کا اس ایس سے مرمنا سب نہیں ؛ وغیرہ : بدفالی لیٹا اسلامی عقید ہے ؛ یا بلی نے داستہ کا اس ایس سے سفر منا سب نہیں ؛ وغیرہ : بدفالی لیٹا اسلامی عقید ہے ۔

زمانہ جاہلیت ہیں اوگ پرند ہے کواڑا کر، یا چھتر کے تیزوں سے فال لکا لئے سے جیسے اس زمانہ ہیں ہندو پنڈست مہرت لکا لئے ہیں۔ نبی میں اور کا سے برعم خویش سے منع فرما یا کیونکہ پرند ہے کا دائیں یا با نمیں اڑتا اور ترکش ہیں سے برعم خویش اچھا اور برا تیرلکلنا پیمش اتفاق ہے، خیروشر سے اس کا کوئی تعلق نہیں — ہمارے عرف ہیں جوفال کھو لئے ہیں یعنی کی کتاب کے ذریعہ احوال معلوم کرتے ہیں :
یر بھی طیر ق ہے اور نا جائز ہے، لوگ اس طرح سے غیب جائے کی کوشش کرتے ہیں ، جبکہ غیب اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جا وتا۔

البتہ فال یعنی خالص نیک شکون لینا جائز ہے، جیسے کی اہم کام سے لکلااور راستہ میں فلاح (کامیاب) نائی شخص ملاتو خوش ہوگیا، یہ نیک شکون ہے؛ حضرت الاستاذ -ادام اللہ فیوسم - نے تحفۃ القاری شرح البخاری: ۱۰۱۱ میں تحریر فرمایا ہے کہ: ''میں جب والالعساق دیوسٹ میں مدرس ہوا تو پہلے سال مسلم الثبوت بھی کی: میرے کرم فرما تھیم سعدر شیدا جمیری قدس سرہ کو میں نے خط سے مطلع کیا، انہوں نے جواب دیا: آپ کی حیثیت دار لعلوم میں مسلم ہوگئی، یہ نیک فال پندھی 'اھ۔

٢٥- صابطه: برايامباح وجائزكام جوجابلول كيمان بسسنت يا

<sup>(</sup>١) (صحيح بخارى: ٥٤٥٣ كتاب الطب باب الطيرة)

وجوب تک پہنچادے وہ مروہ ہے۔(۱)

جیے: نمازی منتقبن مورت کا پڑھنا؛ یاکی خاص وقت میں محن قرامت پڑھنا اغیرہ جس کوجانال کو منتقبین مورت کا پڑھنا اور اغیرہ جس کوجانال کو مسلسل پڑھنے کی وجہ سے سنت یا واجب خیال کرنے لکیں کروہ ہے، بلکہ بڑھت اور گناہ ہے کیونکہ ایک چیز کواس کے اممل مرتبہ سے بڑھا کردین میں غلو پیدا کرنالازم آتا ہے۔

بلکه نعنها و نے لکھا ہے کہ امر مندوب پر بھی اس طرح اصرار ودوام کہ اس کو واجب کی طرح لازم بجولیا جائے حد کراہت تک پہنچا دیتا ہے۔ (۱)

منحوظہ: تا ہم خیال رہے کہ جہال اوگوں کا اعتقاد بھر نے کا اعریشہ ندہ موسب ہل علم موں کر دفا فوقا آبیں حقیقت سے واقف کردیا جائے تو وہاں کی امر مندوب پر ہداومت کروہ ندہوگی، بلکہ مندوب عمل میں جبکہ اعتقاد میں خرابی نہ آئے استمرار ودوام مطلوب ہے، حدیث شریف میں ہے: خیبر العمل آدو مه وان قل استمرار ودوام مطلوب ہے، حدیث شریف میں ہے: خیبر العمل آدو مه وان قل دائن ماجہ معدیث : ۳۲۳) بہترین عمل وہ ہے جس کو بین کی اور معاومت کے ساتھ کیا جائے ، اگر جیتھوڑ اہو۔

۲۲۷- ضابطه: قربانی اور عقیقہ کے علادہ کی اور امر شی اراقة دم جائز فریس (۳)

<sup>(</sup>۱)كل مباح يؤدى إلى زعم الجهال سنية أمر أووجوبه فهومكروه كتعيين السورة للصلوة وتعيين القراءة لوقت. (الدرالعقودية في تنقيح الفتافر ى الحامدية:٣٣٣/٢)

<sup>(</sup>٢)أن الإصرار على المندوب يبلغه إلى حد الكراهة. (السعاية: ٢٢٥/٢<sub>)</sub> بابصفةالصلاة)

<sup>(</sup>٣)إراقة الدم لا تكون قربة إلا في وقت محصوص أو مكان مخصوص فأما التصدق بالمال قربة في كلوقت (البوللرضي: ١٠١٣) باب صدقة الفطر) ب

تفریع: پس بعض لوگ بیاری سے شفایا بی کے لئے بکراذئ کرتے ہیں بیجائر مہیں ،اس مقصد کے لئے مطلق صدقہ کرتا چاہئے ،بکراذئ کرتا لوگوں نے ضروری بجو کہیں ،اس مقصد کے لئے مطلق صدقہ کرتا چاہئے ،بکراذئ کرتا لوگوں نے ضروری بجو لیا ہے۔ الماد لیا ہے جس میں بیعقبیدہ بھی مضمر ہوتا ہے کہ جان کا بدلہ جان بجھتے ہیں بیغلط ہے،الماد الفتاوی اوراحسن الفتالی وغیرہ میں اس پر سخت بکیر کی گئی ہے۔

چنانچدالمادالفتاوی: ۲۵ر۵ مسلی ہے: "چونکہ مقصود فدا ہوتا ہے اور ذرج کی یہ غرض صرف عقیقہ میں ثابت ہے ادر جگر نہیں ،اس لئے بیطریقہ بدعت ہے "۔اورائسن الفتاوی: اسر ۲۵ سیس ہے: "بی عوام کی خود سائنہ بدعت ہے ،اگر کوئی بی عقیدہ نہ دکھتا ہو تو بھی اس میں چونکہ اس عقید ہے اور بدعت کی تائید ہے لہذا ناجائز ہے ،اور کی قسم کا تو بھی اس میں چونکہ اس عقید ہے اور بدعت کی تائید ہے لہذا ناجائز ہے ،اور کا ذرج کرنا معدقہ و خیرات کرد ہے ،شریعت میں قربانی اور عقیقہ کے سواا ور کہیں بھی جانور کا ذرج کرنا عالم بیت نہیں ، یہ غلط عقیدہ اس جھے اس جھے دیندار لوگوں میں بھی پایاجا تا ہے اس لئے عالم پرلازم ہے کہ اس کی اصلاح پرخاص توجہ دیں ، اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو کر لازم ہے کہ اس کی اصلاح پرخاص توجہ دیں ، اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو کر سے کہ اس کی اصلاح پرخاص توجہ دیں ، اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو کر سے کہ اس کی اصلاح پرخاص توجہ دیں ، اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو کر سے کہ اس کی اصلاح پرخاص توجہ دیں ، اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو کہ اس کی اصلاح پرخاص توجہ دیں ، اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو کہ اس کی اصلاح پرخاص توجہ دیں ، اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو کہ اس کی اصلاح پرخاص توجہ دیں ، اور مدارس دینیہ میں اس قسم کے جو کہ اس کی اس کی اس کو ہرگر تول نہ کریں '۔

272- ضابطه: مروه کاترک سنت پرمقدم ہے۔(۱)

إراقة الدم، شرعاغير معقول المعنى فيقتصر الوجو بعلى مورد الشرع،
 (بدائع الصنائع: ٢٤/٥) كتاب التضحية)

<sup>(</sup>۱) ترك المكروه مقدّم على السنة (البحر الرائق: ٩/٢ م) باب إدراك الفريضة)

تفريعات:

(۱) جماعت شروع ہو چکی ہو،اورمبحد میں الگ سے جن یا دروازے کے پاس سنت پڑھنے کی جگہ نہ ہو تو فجر کی سنت ترک کردیتا چاہئے، کونکہ اس حال میں نماز پڑھنا جماعت کی مخالفت کی وجہ سے مکروہ ہے،اورترک مکرووسنت پرمقدم ہے (۱) (پھرطلوع آفاب کے پچھود پر بعدزوال سے پہلے بیسنت پڑھ لیما بہتر ہے،اگر چیاس وقت سنت مؤکدہ نہیں رہی) (۱)

(۲) تحیة الوضواور تحیة المسجد سنت ہے ، مگر اوقات خمسه مکرومه (طلوع سنس ، المسجد سنت ہے ، مگر اوقات خمسه مکرومه (طلوع سنس سے استوائے مثمس ، فجر کے فرض کے بعدادر عمر کے فرض کے بعد ) جس سے کوئی وقت ہوتو پڑھنا درست نہیں۔ (۲)

(۳) امام رکوع میں ہواورآ کے کی صف میں جگہ خالی ہوتومسبول کو وہ جگہ پر کرلیما چاہئے، کورکعت فوت ہوجائے، کیونکہ جگہ خالی چیوڑ نا مروہ ہے اور ترک مروہ سنت وفضیلت پرمقدم ہے۔

۲۸ ـ - ابطه جوکوئی اس دین میں الی نی بات نکالے جس کی کوئی اصل شهوده مردود ہے۔ (۵)

تشریح: دین: صرف ده با تیس بین جو بعینة قرآن دهدیث سے ثابت بین میاان کی اصل (جرد) قرآن دهدیث میں موجود بین ،جیسے کعبہ شریف کا تج بعینہ ثابت ہے،

(١) (تبيين الحقائق: ١ / ٨٣ ، باب إدار اك الفريضة)

(٢) (مجمع الأنهر: ١٣٢١ إكبيري: ٢٥٣ فصل في النواقل)

(٣) (ردالمحتار: ١١١١) سنن الوضوء)

(٣) (ردالمحتار: ١١١ ١٥٥, باب الإمامة)

(۵)من احدث في امرناهذاماليس منه فيه فهو رد. (صحيح بخاري، كتاب الصلح، حديث: ٢٢٩)

اورآج کل جو مدارس کا سلسلہ ہے وہ بعینہ تابت نہیں ،گراس کی اصل صفہ کا مدرسہ ہے۔
پس زمانہ اور جگہ کے اختلاف سے مدارس کا نقشہ اور نصاب تعلیم وغیرہ مختلف ہوسکتے
ہیں ، یہ ہے اصل نہیں ، جو چیزیں محض ہے اصل ہیں جیسے مروجہ میلا والنبی : یہ بدعت
ہے ، کیونکہ نبی ﷺ نے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ولا دت نبوی کا جشن نہیں
منایا ، یہ بات پانچویں صدی میں اربل کے بادشاہ نے شروع کی ہے ، پس وہ ہامل
منایا ، یہ بات پانچویں صدی میں اربل کے بادشاہ نے شروع کی ہے ، پس وہ ہامل
اور بدعت ہے۔ (۱)

مزید تفصیل بہے کہ جونی چیز -جس کی دین میں کوئی اصل نہ ہو- دین سمجھ کراختیار كي جائے جيسے صلاة المعراج ،عيدميلا دالنبي ،مروجہ فاتحہ خوانی وغيرہ وہ مردورہ، كيونكہ دين ممل موجكا ب: اليوم اكملت لكم دينكم النح ساس كاعلان موچكا ، اب اس میں اضافداس بیغام کوجھٹلانا ہے نیزنی مطالعین کے فرض منعمی پرایک داغ لگانا ہے جو بہت سخت بات ہے -- اور جونئ چیز موقوف علیہ للدین ہولین وین ک اشاعت دحفاظت اس پرموتوف ہو، دومرے لفظول میں وہ چیزمقصود دین نہ ہوبلکہ حفاظت دین کے لئے محض ایک ذریعہ اور دسیلہ ہوجیسے موجودہ دور کے مدارس اسلامیہ الجمنيي وغيره تووه مردودنه هوكي بلكهمطلوب هوكيء كيونكهمين دين كي حفاظت واشاعت كالحكم ديا كما ب، تواس كے لئے جو بھى جائز طريقے اور تدابير ہوں ان كواپنانانه صرف جائز بلكمستحن موگاءاس كوبدعة للدين تهته بين يعني دين كي خاطر كوئي نئ چيزاختيار كريااوراول كوبدعة في المدين كهاجا تاب يعني دين ميس كوئي ني چيز پيدا كرنا ،حديث شريف كامصداق وبى اول فتم ہے، من احدث في امر نا المخ بيس لفظ في بھي اس واصح قرینہہے۔

تاہم خیال رہے کہ بدعت کی بیتنیم لغوی معنی کے اعتبار سے ہے ،اصطلاح شریعت میں ہر بدعت سیئراور گراہی ہے، سی بدعت اصطلاحی کو بدعت حسنہ ہیں کہا

<sup>(</sup>۱) (ماخوذ بتحفة القارى شرح البخارى: ٢ ر ٩٢)

جاسكا،البتدانوى معنى من چونكه برئ چيزكوبدعت كبتر بن اس لئے جوئ چيز موقوف عليه للدين مواس كوبدعة للدين يابدعة حسنة كهدية بين \_

279- ضابطه: جس بامل وغير ثابت شده چيز كوعبادت محد كركياجائے وہ برعت ہے اور جس كوعرف وعادت سے مجور موكر كياجائے وہ رسم ہے۔

تشری : پس بدعت اور سم می فرق کے لئے بیا ایک اہم ضابطہ ہے ، اس سے
بہت ی چیزوں میں فرق کیا جاسکتا ہے کہ یہ بدعت ہے اور بیرسم ہے ۔ عام طور پر
لوگ شادی بیاہ کے موقع رسمیں اختیار کرتے ہیں ، اور موت وقی کے مواقع پر بدعتوں
میں جتلا ہوتے ہیں۔

شری کی اظ سے دونوں ناجائز ہیں، البترہم کے مقابلہ میں بدعت میں قباحت نیادہ ہے، تاہم رم کی بھی اجازت ہیں، نی شکھی از کے بعثت کے مقامد میں سے ہے:
وَ يَصَعَ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ الْأَغْلالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِم (سورة الاعراف: ١٥٤)

(کہ وہ پینیمر) ان پر سے وہ بوجھ اور ہیڑیاں الگ کرتے ہیں جوان پرتھی اظلال درامل گلے کے طوق کو کہتے ہیں ہی اس سے مرادوہ رسمیں بھی ہیں جو کفار کھ کے معاشر سے میں جز پکڑ چی تھیں، اوروہ ان کے لئے گلے کے طوق بن چی تھیں، نی معاشر سے میں جز پکڑ چی تھیں، اوروہ ان کے لئے گلے کے طوق بن چی تھیں، نی معاشر سے میں جڑ پکڑ چی تھیں، اوروہ ان کے لئے گلے کے طوق بن چی تھیں، نی معاشر سے کوان رسومات سے بھی پاک صاف کیا۔

البتہ خیال رہے کہ کھانے ، پینے ، لباس وغیرہ یس لوگوں کی وہ عادات جوان کے علاقائی ، یا قبائل ہیں (جن میں وہ اپنی مخصوص شاخت رکھتے ہیں )جب تک اس میں کوئی قباحت نہ ہوممنوع نہ ہوں گی ، بلکہ وہ عادات ممنوع ہیں جن میں کوئی شرق قباحت نہ ہوممنوع نہ ہوں گی ، بلکہ وہ عادات ممنوع ہیں جن میں کوئی شرق قباحت مثالاً اسراف وتبذیر ، دولت کی نمائش ، غرباء ومساکین کے لئے باعث تشویش ہونا وغیرہ موجود ہو، اور دراصل رسم الی بن عادت کو کہتے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی قباحت موجود ہو آن ہے۔

علامهابن تيميدرهمالندفر التي بين: اصول شريعت كاستفراء سيجميل معلوم

ہوتا ہے کہ: عبادات یعنی فرض سنت وغیرہ میں اصل سے کہ بیٹا بت ندہوں گریرکہ اس پرکوئی شری دلیل آجائے: اورلوگوں کی دنیوی عادات میں اصل سے کردہ مباح ہوں ، گریدکہ (کسی قباحت کی بنا پر) ممانعت کی دلیل آجائے۔(۱)

بسابطه: سنت متروكه برعمل من موجود تواب اس وقت بجبكه الله مساء حسابطه: سنت متروكه برعمل من موجود تواب اس وقت بجبكه الله مسات كم مقابله مين دوسرى سنت موتوية كم سنت كمقابله مين دوسرى سنت موتوية كم

تشريح بطبراني وغيره مين حصرت ابوجريره رضى اللدعندس ميحديث مردى ب كى: "المتمسك بسنتى عندفساد امتى فله اجو شهيد" ( ) جوميرى امت کے فسادے وقت میری (متروکہ) سنت پر مل کرے اس کے لئے شہید کا تواب ، اور المعجم الأوسطين حفرت انس رضى الله عدوايت م كه "من أحبا منتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة "(٣) بس نے ميري سنت كو زندہ کیااس نے مجھ سے (واقعی) محبت کی اورجس نے مجھ سے محبت کی اس کو جنت میں میری معیت نصیب ہوگی : تواس کا مصداق وہی صورت ہے جوضا بطہ میں مذکور ہے۔ چنانجداس سلسله مين ارواح ثلاثه من بيدلجسب وا تعد فدكور يك ، فدكور ونضيات کے پیش نظر جب حضرت شاہ اساعیل شہیدر حمداللہ نے تماز میں برسر عام رفع بدین شروع كردى توان كے چا معرت شاہ عبدالقادر رحمه الله فيمولانا ليعقوب صاحب كى (١) فباستقراء أصول الشريعة نعلم أن العبادات التي أو جبها الله أو أحبها لا يثبت الأمربها إلا بالشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم ممايحتاجون إليه والأصل فيه عدم الحظر فلا يحظر منه إلا ما حظره الله سبحانه وتعالى. (مجموع الفتاوي لابن تيمية: ١٦/٢٩ -١١)

(٢) (جامع الأحاديث (عن الطبر اني و الحلية): ٢٢/١٤١ مديث:٢٢٣٥٨)

(٣) (المعجم الأوسط: ١٦٨/٩ م حديث: ١٩٣٣ م)

البي مسوابط

معرفت به کہلا بھیجا کہ تم رفع یدین چھوڑ دواس سے خواہ نخواہ نشروشورش ہوگی ،جب
مول تا لیفقوب صاحب نے جاکران کو بہ پیغام پہنچایا تو حضرت شہید نے بہ جواب دیا
کہ اگر عوام کے فتنہ کاخیال کیا جادے تو اس حدیث کے کیامعنی ہوں گے: من
میں مرورشورش ہوگی ہمولانا لیفقوب صاحب نے شاہ عبدالقادر سے ان کا بہ جواب
بیان کہا ہتو اس کوئن کرشاہ عبدالقادر صاحب نے شاہ عبدالقادر سے ان کا بہ جواب
بیان کہا ہتو اس کوئن کرشاہ عبدالقادر صاحب نے فرایا: '' بابا ہم تو سجھتے تھے کہ اساعیل
عالم ہوگیا مگر وہ تو ایک حدیث کے معنی بھی نہ سجھا، یہ تھم تواس دفت ہے جبکہ سنت کے
مقابل خلاف سنت ہواور مانحن فیدیں سنت کا مقابل سنت نہیں بلکہ دومری سنت
کے کوئکہ جس طرح رفع یدین سنت ہول ہی ارسال بھی سنت ہے ، جب مولانا
لیقوب صاحب نے بہ جواب مولانا اساعیل صاحب سے بیان کیا تو وہ خاموش ہو گئے
ادرکوئی جواب نددیا۔ (۱)

اساے- ضابطه: جو تھم سنت اور بدعت کے درمیان دائر ہوائ کا ترک رائج ہے۔ (۱)

تفريعات:

(۱) سجدے میں پیٹانی رکھنے کے لئے ایک بارکنگر ہٹانے کی اجازت رخصت

ہ یاعزیمت؟ روایات سے دونوں علوم ہوتا ہے ، اور بطریق نظر بھی جہال تسویہ
(زمین ہمواد کرنا) عزیمت ظاہر ہوتا ہے کیونکہ اس میں مسنون طریقہ پر پوری پیٹائی
پر سجدہ ادا ہوتا ہے ، وہاں دوسری طرف اس کا ترک بھی - چونکہ خشوع کے زیادہ قریب
ہے۔عزیمت معلوم ہوتا ہے ، کس ایس صورت میں فدکورہ ضابطہ کی بنا پر ٹائی کو ترجیح

(۱) (ارواح ٹلائلہ: ۱۱ ملخصاً)

(۲)إذا تردد الحكم بين سنة وبدعة كان ترك السنة راجحا. (رد المحتار: ا / ۲۳۲/ باب مايفسدالصلاة و مايكر دفيها) وی مے اور کہیں مے کہ عدم تسویدالفنل ہے۔(۱)

(۱) مو چیوں کا استرے ہے مونڈ نے بیں بدعت اور سنت دوتول ہیں، پس اس کا ترک اولی ہوگا۔ (۱)

(چاہے کہ مونچھوں کومٹین سے یا تینی سے اس طرح کا ٹیس کہ مونڈ نے کے قریب ہوجا کی ،روایت میں جزو اکا لفظ آیا ہے (۳)جس کے معنی خوب کائے کے قریب ہوجا کی ،روایت میں احفو ا آیا ہے (۳) اس کے معنی کھی کہی ہیں جاس طرح این ادرایک روایت میں احفو ا آیا ہے (۳) اس کے معنی بھی کہی جی جی اس طرح کا فیس کہ مونڈ نا ہے تو اس پر کافیس کوئی استرے سے مونڈ نا ہے تو اس پر کافیس کہ مونڈ نیا ہے تو اس پر کافیس کوئی استرے سے مونڈ نا ہے تو اس پر کافیس کی ہوئے نہیں ، کیونکہ میداولی اور فیراولی کی بات ہے)

2017- ضابطه: تبول عمل کے لئے اس عمل کا خالص اور صواب ہونا

منروري ہے۔

تشری : خالص کامطلب ہے : مرف الله تعالی کے لئے وہ عمل کیا جائے۔ اور صواب بیہ ہے کہ: وہ عمل سنت کے مطابق ہو۔

(۱) فالحاصل أن التسوية لغرض صحيح مرة هل هي رخصة أو عزيمة رقد تعارض فيها جهتان فبالنظر إلى أن التسوية مقتضية للسجود على الرجه المسئون كانت التسوية عزيمة وبالنظر إلى أن تركها أقرب إلى الخشوع كان تركها عزيمة والظاهر من الأحاديث الثاني ويرجحه أن الحكم إذا تر دبين سنة وبدعة كان ترك البدعة واجحاعلى فعل السنة مع أنه قد كان يمكنه التسوية قبل الشروع في الصلاة. (الجم الرائق: ۲۱/۱۲، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها) الشروع في الصلاة. (الجم الرائق: ۲۱/۱۲، باب ما يفسد الصلاة و ما يكره فيها) الاثاران حلقه سنة. (النافع الكبير شرح الجامع الصغير: ١ / ١٥٥ م كتاب الحج باب من جزاء الصيد)

(٣-٣)صحيح مسلم، كتاب الطهارة، حديث: ٢٥٩ - ٢٠٠)

پی کوئی عمل کوسنت کے موافق ہولیکن اس میں اخلاص نہ ہو بلکہ دیا اور نمود کے لئے کہا تو وہ عنداللہ مقبول نہیں ۔ ای طرح کسی عمل کوخواہ کتنا ہی اخلاص کے ساتھ کیا جائے کہا تو وہ عنداللہ مقبول نہیں ۔ ای طرح کسی عمل کوخواہ کتنا ہی اخلاص کے ساتھ کیا جائے لیکن سنت کے موافق نہ ہوتو وہ مجی مقبول نہیں مردود ہے ، جیسے شب معراج کی از اور تیجا مے الیسوال وغیرہ۔



(۱)قال الفضيل بن عياض رحمه الله في قوله تعالى {لببلوكم أيكم أحسن عملا } قال أخلصه و أصوبه قال إن العمل إذا كان فال أخلصه و أصوبه قال إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى خالصا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا و الخالص أن يكون لله و الصواب أن يكون على السنة. (للخيص ابن كثير: ١١/١٩)

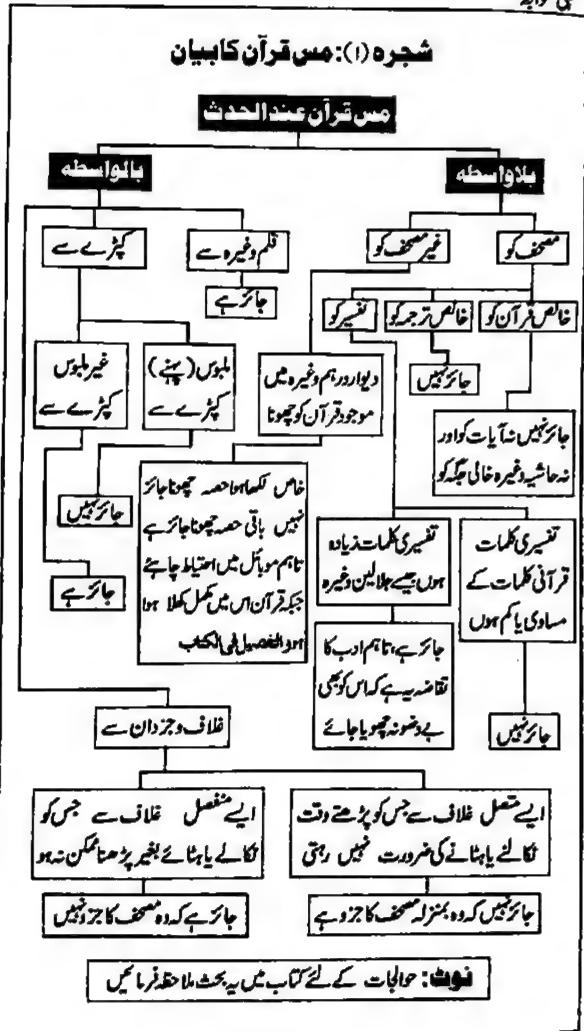

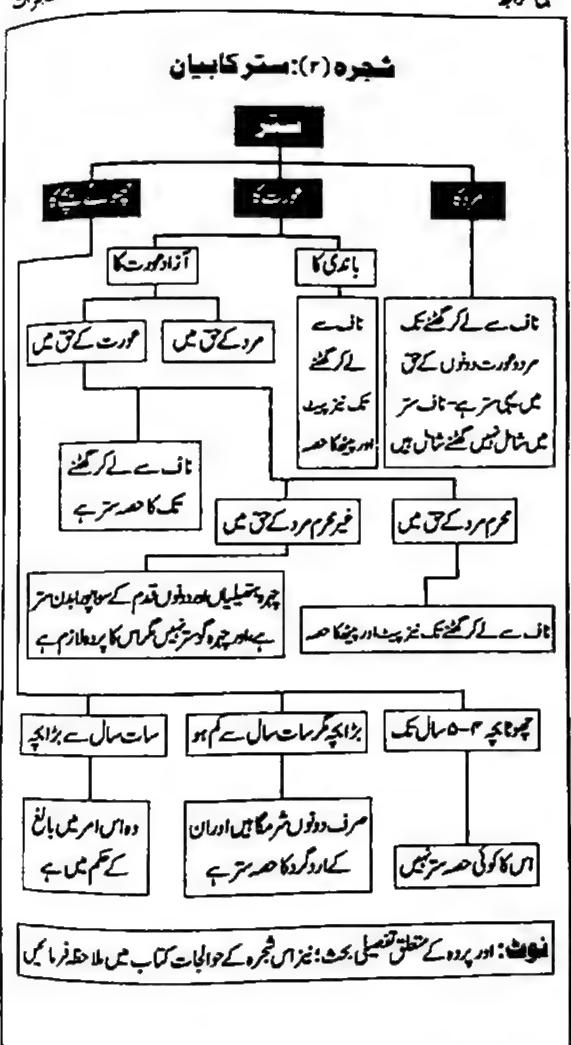

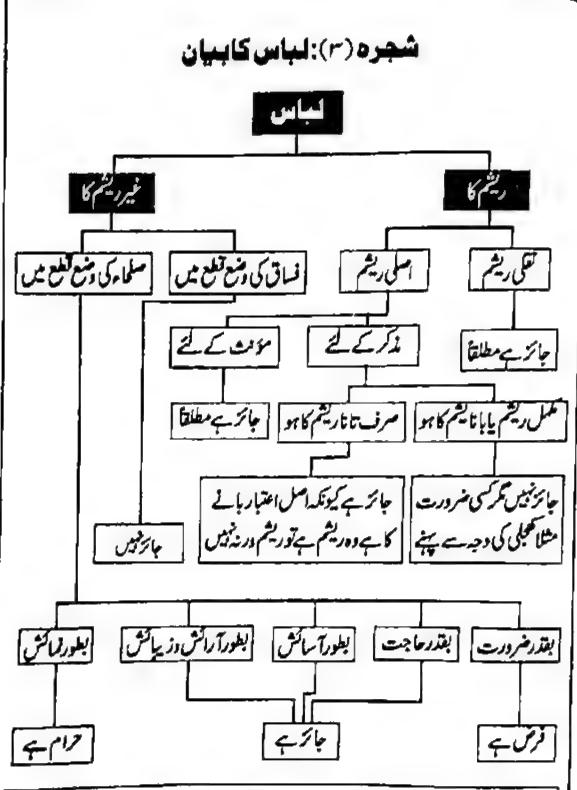

فائدو: فنرورت: جولوازم زندگی می سے موال کے ندہولے سے ضرر لائق ہد! هاجت: جس کے ندہونے سے ضرر لائق ہد! هاجت: جس کے ندہونے سے ندہونے سے نور تو در مرکز ارا مشکل ہو! آسائش: حاجت سے ذاکر جوآ دام درا حت کے لئے ہو! آرانش وزیبائش: جس سے خور مرف ذیب دریات کیلئے ہونا خدائش: جس سے خور مرد مرد مدیب دریات کیلئے ہونا خدائش: جس سے خور مرد مرد مدیب دریات کیلئے ہونا خدائش: جس سے خور مرد مرد مدیب دریات کیلئے ہونا خدائش: جس سے خور مرد مرد مدیب دریات کیلئے ہونا خدائش: جس سے خور مرد مرد مدیب دریات کیلئے ہونا خدائش اور مرد مدیب دریات کیلئے ہونا خدائش اور مرد مرد مدیب دریات کیلئے ہونا خدائش اور مرد مدیب دریات کیلئے ہونا خدائش کیلئے ہونا کیلئ

نوت: حالجات كتاب بس لهاس كے بيان ميں ما حظ فرما كي

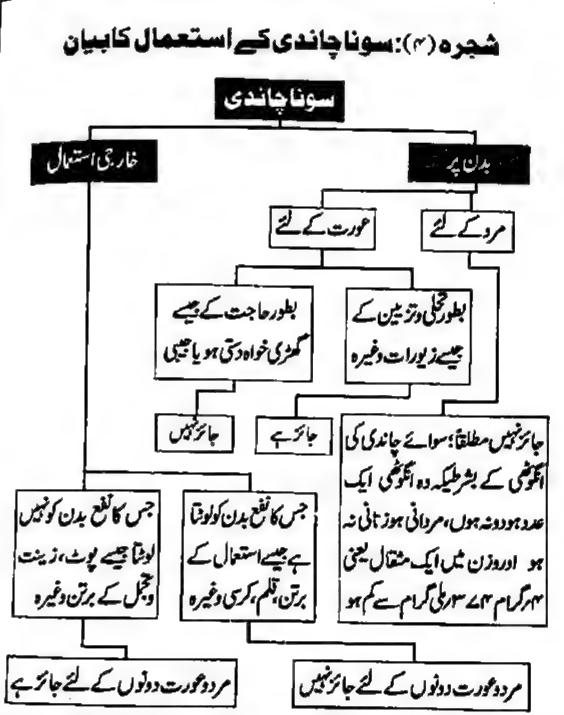

فواند: الدرسونا چاندی کے علاوہ دومری دھا توں کا تھم ہے کہ مرد کے لئے کئی جمی وھات سے کی اور سے استحقال ان بیدے ہے مرد کے لئے ہم تن کہیں جائز ہیں باور تورت کے لئے ہم تنم کی دھات سے کی جائز ہے ، مرحض ان ورس کے لئے ہم تنم کی دھات سے کی جائز ہے ، مرحض ان محل کے اس میں مونا چاندی دومری دھات کا استعمال جائز ہیں۔ ۲ سونا چاندی دومری دھات کے ساتھ تخلوط ہوتو جو غالب ہوای کا اعتبار ہوگا۔ ۳ ساور تنامی یعنی گئیدے کا کوئی اعتبار ہوگا۔ ۳ ساور تنامی یعنی گئیدے کا کوئی اعتبار ہوگا۔ سوسات کی تنامی ہوجائز ہے۔

پر قامی کی گئی ای کا اعتبارہ وگا، پس مرد کیلئے اسٹیل وغیرہ کی گھڑی جس پرسونا یا چاندی کی تنامی ہوجائز ہے۔

نوف: حوالجات كے لئے كتاب من بديحث ملاحظة رمائي

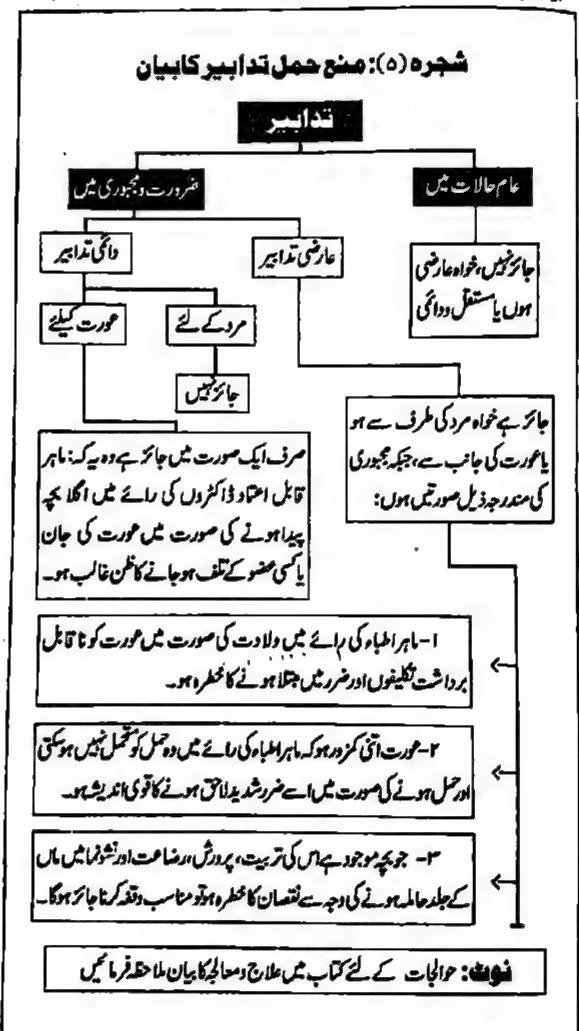





جان پڑنے سے سیلے

عذرشديدش الماعذرشديدش

مسى حال من جائز نبيس حمام ہے ايك زندوانيان كالل لازم آئے كا جان يرنے كى مدت عموما جارمينے مائز نہیں ، کونکہ انسان کاایک جزو (۱۳۰) دن جولی ہے بیکن اس سے پہلے بحی قرائن موجانے سے سی کی تفاظمت ضروری ہے ان پڑتامعلوم ہوجائے تواسقاط جائز شعوکا۔

جائز ہے،عذرشدیدیاواتعی مجوری کی چندمثالیں مدوں:

ا - حمل کو باتی رکھنے بیں عورت کی جان کا یا کسی اہم عضو کے تلف ہوئے کا یا سی بڑی بیاری میں جنا ہونے کا توی اندیشہو۔

٢- عورت كادوده يتا بحيب اورحمل مفهر جاني سددوده رك مياجس سيع كى بلاكت الديشه بع جبكه كوئى دائى مجى ميسرنبيس يا شومراجرت برقادرنبيس-

 ۳ حورت کوایڈ زوغیرہ مبلک عاری لائن مواور مستند ڈاکٹروں کی رائے مل غالب كمان يهوكه بي بحى المرض عدة أثر موكا يا بحد بالكل ايا ج موكا

ام حمل زنا کا موجس میں ملیاع نسب کی قباحت کے ساتھ عورت کے لئے معاشرہ میں بدنای یا کسی شورش کا اندیشہو۔

فوت: حوالجات كي كي كماب من علائ ومعالج كابيان ملاحظة فرما كي

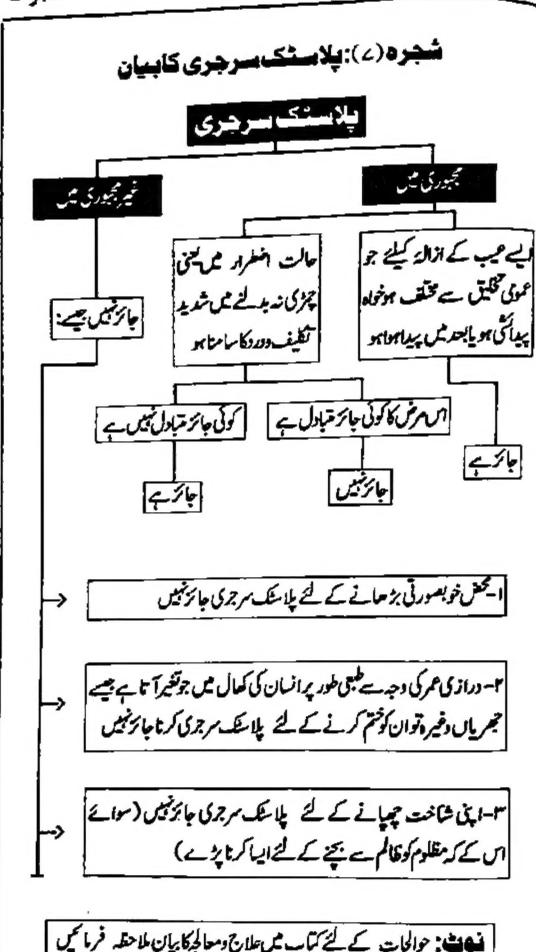

نوت: حوالجات كے لئے كماب من علاج ومعالج كابيان الماحظة فرماكي

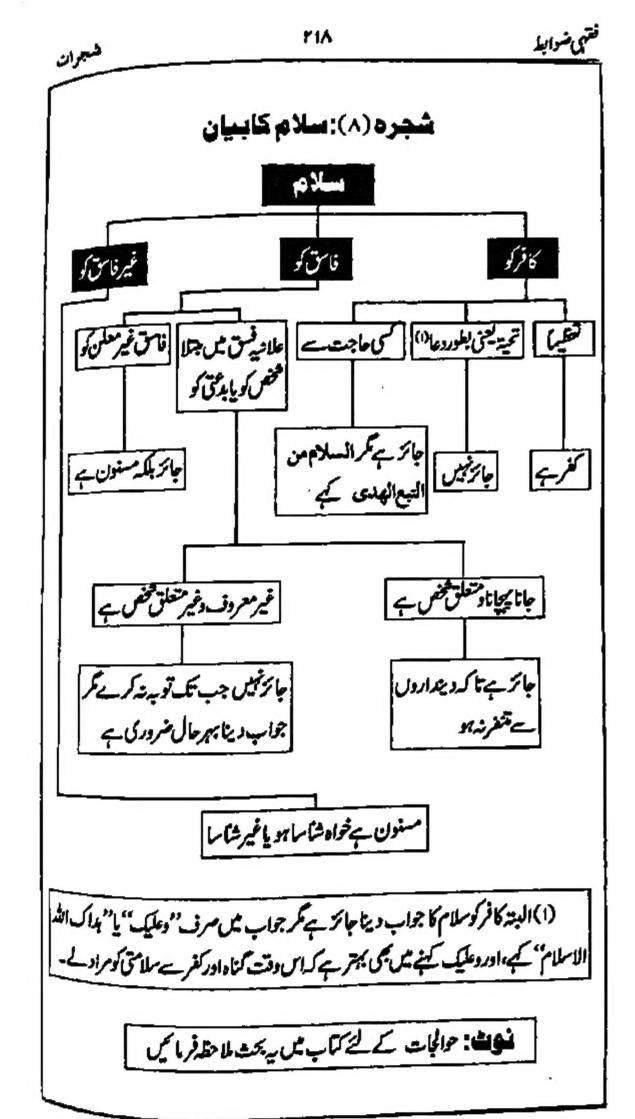

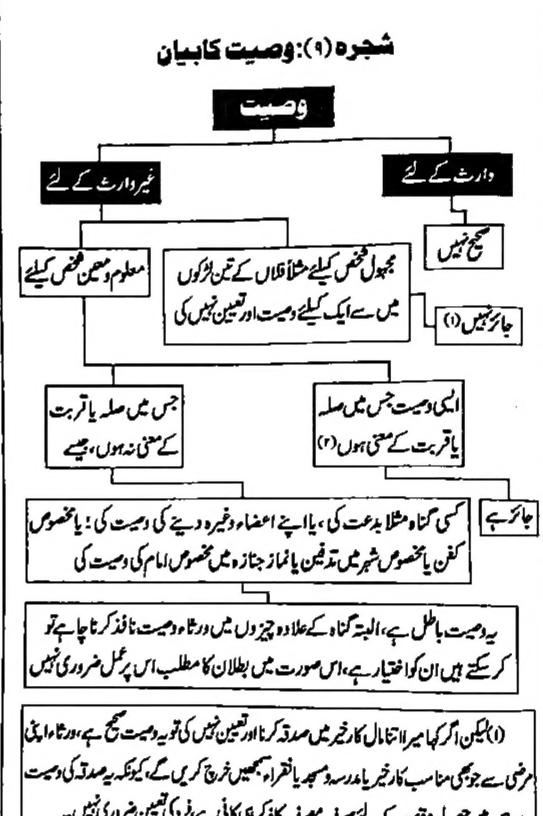

(۱) کیکن اگر کہا میراا تنامال کارخیر میں صدقد کرنا اور تعیین نہیں کی توبید ومیت سیجے ہے، ورثا واپنی مرضی سے جو بھی مناسب کارخیر یا عدر سہ وم جریا نقراء بھیں خرج کریں گے، کیونکہ بیصد تنہ کی ومیت ہے، اس میں حصول مقصد کے لئے صرف مصرف کا ذکر دی کانی ہے، فردگ تعیین ضراد کی نہیں۔ (۲) صلہ ہے مراد: مطلق انسانی احدود کی واحسان ہے، پس فاسق ومالدار کے لئے بھی وصیت مسیحے ہے: اور قربت کا مطلب: شرعا جس میں تواب کا پہلو ہو، جسے فقراء ومساکین کو دینا وغیرہ۔

فوف: حوالجات كے لئے كتاب ميں يد بحث ملاحظة قرما كي

قال المؤلف عفى الله تعالى عنه: هذا آخر ما يسره المولى القدير على عبده العاجز الحقير من الكتاب المسمى "فقهى ضو ابط" وقد تم وكمل بتوفيق الله سبحانه و تعالى و حسن تسديده بتاريخ تسعة عشر من شهر رمضان المبارك قبيل العصر سنة ستة و ثلاثين بعدار بعماة و ألف من هجرة النبى الأمين.

اللّهم تقبله منا كما تقبلت من عبادك المقربين الصالحين، واجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز لديه في جنات النعيم ،وأن ينفع به كل قاص ودان ويهيئ لخرده الحسان كل كفء محسان، وأن يغفر لي ما طغى به القلم أو زلت به القدم، وأن يتجاوز عن عثراتي ويعفو عن سيئاتي ويغفر لمشايخي و والدي ولمن له حق علي و لأو لا دي وأهلي و الأحباب ولمن كان الحامل على جمع هذا الكتاب، وأن يمن على وعليهم ببلوغ المنى و الأمل، وأن يطلق ألسنتنا بالشهادتين عند انتهاء الأجل، والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

والصلاة والسلام على سيدنا محمد صاحب المعجزات والآيات الواضحات وعلى آله وأصحابه السادات وزوجاته الطاهرات وعلى التابعين والعلماء العاملين الأثبات لاسيما إمامنا الأعظم وأصحابه الأئمة الثقات، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد الله رب العالمين.